

# مبلارسول عظم يليد

مؤلف

حضرت شيخ محمد عبدالحق محدث د ہلوی رہتہ اللہ علیہ

Nafselslam
Spreading The True Profit Quiran & Sunnah

مولانامحمه شريف نقشبندي

ضیارا میسران بیای پیزز سیارامسران بیلی میزز لاہور-کراچی یاکِتان

|        | 1                                     |         |
|--------|---------------------------------------|---------|
| نيمونح | عنوان                                 | تمبرخار |
| 44     | سمجدا ورعجا ثبات                      | 10      |
| 44     | متندشده بيدامونا                      | 14      |
| 10     | ابن کلبی کافسسرمان                    | 14      |
| 10     | و قل منیف                             | M       |
| 7.5    | ايك اور قول ضييف                      | 19      |
| 44     | سال ولادت ميں اختلاف                  | ۲٠      |
| 74     | مهینه اورون میں اختلاف                | 11      |
| 44     | تاريخ كيفين ميس اختلاف                | 44      |
| 74     | ابل مكة كاعمل _ ا = 5 = ا             | 77      |
| 71     | پیر کے دن کی ففیدلسٹ کیوں ؟           | 15      |
| 71     | ايك دابىب كى خۇسشىنجرى                | 10      |
| 19     | لين صلتين                             | 77      |
| ۳.     | طلوع غفر كابيان                       | 14      |
| ۳۰     | كيشخ بدرالدين ذركشي كابيان            | 11      |
| 27     | تُربيه كا دوده بلانا                  | 19      |
| 41     | مبارک دینے کا تمرہ                    | ۳۰      |
| 22     | ابن جوزی کا فرمان                     | 11      |
| " ""   | ميلاد كى بركان                        | 77      |
| ٣٢     | حضرت مليمه اورحضو مملي الشه علبه وتلم | rr.     |
| 20     | ت <i>ىن مرتبرسسىجد</i> ە              | 44      |

| نبرسخ | عنوان                                                                         | نبرثار |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 44    | صرت مليديضى المئرتبالئ منهاكا لورى دينا                                       | 70     |
| ٣٤ ا  | وضاعی بین سشیدهاکی نوری                                                       | 44     |
| 76    | <b>چا</b> ندے ایس کرنا                                                        | 14     |
| FA    | دوده چیرط انے پرورد کرنا                                                      | TA .   |
| 71    | بادل کا آپ برسایه گلن بونا                                                    | 19     |
| 79    | خقمىد                                                                         | ۲۰.    |
| ۲.    | والده ماجده كادوبا مدزنده موكراميب ان قبول كرنا                               | ام ۔   |
| .بم   | والدين كو ايمان قبول كرنا<br>-                                                | 44     |
| 44    | قمط سے نجات کا مبیب<br>رینوں                                                  | rr     |
| ۲۲    | ابوطائب کے ایمان کی تقیق                                                      | 2      |
| 44    | مشبح وجح كانجدء كونا                                                          |        |
| 40    | حفرت فدیجہ سے نکاح<br>مار نام                                                 | 47     |
| ۴۷    | وصال مبارک سے پہلے خبر دینا<br>چریں بغیز میں میں                              |        |
| 19    | وی کااخت تام<br>میرین میروند                                                  |        |
| . 19  | ابتدائے مرض پر تحقیق<br>مند مارین اور کیسیا                                   | 1      |
| ٥٢    | صرت ابن عباس کی روایت<br>ن کرنسر سرس کرد                                      |        |
| 24    | غاری شدت کی کیفیت<br>ونو                                                      |        |
| 97    | عظمت میدیق اکبر<br>مذہب سے میں من برس                                         | 1      |
| 09    | صرت زہراد کے رونے اور بہننے کی کیفیت<br>مصرت زہراد کے رونے اور بہننے کی کیفیت |        |
| 34    | مغرت ابو کمرکے اُم کی کیفیت                                                   | or.    |

| تنرسخه | عنوان                                 | نبرثمار    |
|--------|---------------------------------------|------------|
|        | حفرت ابر کمرکے نماز پڑھانے کی تاکمیب  |            |
| ٩.     |                                       | 00         |
| . 41   | مشرح مواقف کی عبادت<br>رسید           | 07         |
| - 44   | ايك اور مختبق                         | 26         |
| ۲۲     | مبرت ابن شام کی دوایت                 | DA         |
| 40     | حضرت ابوبكركي اقتدارمين نمازاه بكرنا  | ٥٩         |
| 77     | مغيره بن شعبه كي روايت                | 4.         |
| 74     | مفرن على كى تحقيق                     | 41         |
| ΝΥ     | حفرت ابو بمریحے لیے تحریر مکھا ما نا  | 17         |
| 7^     | حشرت ابن عباس کی دوایت                | 40         |
| 49     | سات دینار کا اثا پیر                  | 44         |
| 4.     | حفرت عائشه کی گودمیں                  | 70         |
| 41     | افتبا دانت كاحصول                     | 77         |
| 41     | مواك كا استعال                        | 74         |
| 48     | مراقدس صغرمت ملى رضى الشرعندكي كودمير | 7/         |
|        | وصال التبي التي عليه ولم              | 71         |
| 20     | جبریل کی مزاج پرسی                    | ٤٠         |
| 40     | انتدكاسلام                            | <b>ا</b> ل |
| . 44   | زىبرىلانغمه '                         | 41         |
| 26     | الله يناه طلب كرنا                    | ۲۳         |

| تبرصفح      | عنوان                          | نبرفار |
|-------------|--------------------------------|--------|
| 44          | آخری کلات                      | ir     |
| 44          | פפרצט                          | 40     |
| 44          | وصايا                          | 41     |
| <b>^</b> •  | عردائيل كاما زسة طلب كرنا      | 44     |
| , Al        | الل تعزبيت كي آمد              | LA     |
| 14          | آب کی همرمبادک                 | 49     |
| ٨٢          | وصال مبادك كاوقت اور تاريخ     | 1.     |
| ٧٨          | بروز مد بسیر کی اہمیت وافادیت  | Αl     |
| 10          | حفرت ابربريره كافسسرمان        | Ar     |
| 14          | طائمه کی شبیع                  | hr     |
| <b>^</b> \$ | حفرت عمر کی مالت               | ۲      |
| 44          | الم عقد مين عوار مونا          | 10     |
| <b>^1</b>   | معابر کرام فراق دسول میں       | 14     |
|             | صفرت او بیرکی حالت<br>الدر نشد | 14     |
| <b>^</b> ∠  | وصال میں اختلاف<br>روز روز م   | 11     |
| 16          | المِتَهُ كَاشِنَهُ كَلِّ سِزاً | 19     |
| ٨٨          | بدقت دمهال معابه كاقيام        | 4.     |
| ^9          | اختلاف علماء                   | 91 .   |
| 9.          | آیت کی تلاوت کرنا<br>نب        | 91     |
| 41          | بخارى شريف كى دوايت            | ۹۳.    |
|             |                                |        |

Ť

| :4%       | عنوان                                                           | تمبرشاد |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| مبرعم     | <b>موان</b>                                                     | -0/-    |
| 91        | منافقین کے بیرے بُروعا                                          | 91      |
| 97        | منافقين كاخوسشيال منانا                                         | 90      |
| 97        | كلمة شهادت                                                      | 1 ''    |
| . 9T      | نملبئه منافقین کے ا <b>ڑات</b><br>ملبئہ منافقین کے ا <b>ڑات</b> | 94      |
| 91        | شعر کی حقیقیت                                                   | 41      |
| 96        | مهرنبوست كالمحتطيفانا                                           | 49      |
| 90        | سيد پرشک کې نوشبو                                               | 1       |
| 40        | حزرائیل کا آه وزاری کرنا                                        | 1-1     |
| 94        | فرمان نبوی                                                      | 1.r     |
| 94        | اجتاع صحابه [3]                                                 |         |
| 97        | قسل نبوی Spreading The True Teachings Of                        |         |
| 94        | رائے معادق                                                      |         |
| 91        | رده پیشی کرنا                                                   | `.      |
| 94        | پر اول سمیدت عسل<br>پر سر                                       |         |
| 99        | 1                                                               |         |
| 99        |                                                                 | 1       |
| 3         | رمان نبوی                                                       | j   11· |
| 1.        |                                                                 |         |
| <b>j.</b> |                                                                 |         |
| j.,       | بن نجار کا بیان                                                 | 111     |
|           |                                                                 |         |

| نيمنى | عنوان                                 | تبرفخار |
|-------|---------------------------------------|---------|
| 1.4   | غىل كى ايك ا در دواييت                | 116     |
| 1.4   | 100 130 1                             | 110     |
| 1.4   | ندائے نيبې                            | 114     |
| 1.4   | خسل کے ببتہ تکفین                     | 114     |
| 1.    | المام تریندی کافرمان                  | 114     |
| ۱۰۴   | حضرت ابن مباس کی دوایت                | 119     |
| 1.4   | حضرت مأتشركا فران                     | 11.     |
| /م-1  | ا پُرانے کیڑے کا کفن                  | iri     |
| 1-2   | موطا کی دوایت<br>بر را را را حا حا حا | Irr     |
| 1.0   | ابودا دُد کی دوامیت<br>عرده کی مدمیث  | ما ۱۲ ا |
| 1-0   | امام ترمذی کارائے                     | 140     |
| 1.4   | الام بيقى كى دائے                     | 174     |
| 1.4   | 7 Julician                            |         |
| )-A   | علل کر اختارہ کر در                   | IYA     |
| 1./   | علل احناو بريماعما                    | 119     |
| 11.   | نما زجنا زه کی کیفیت                  | 1       |
| B     | ورود پاک پرطیعنے کی کیفیت             | 111     |
| 11.   | دمیتت<br>ابن ماجر کی مدیبیث           | Irr     |
| 11    | ابن ماجر کی مدبیث                     | 111     |
|       |                                       |         |

|        |          | <b>)•</b>                                      |
|--------|----------|------------------------------------------------|
| نبرسخر |          | رشاد عنوان                                     |
| 114    |          | ١٣١ ييلمصلاة خال                               |
| 111    |          | ١٣٤ البيت كاصلاة بليمنا                        |
| الهماا |          | ١٣٦ بنلي قبر كھود نا                           |
| 110    | <b>.</b> | ١٣٤ قرمين أترف والصعنوات                       |
| 110    |          | ١٣٨ تدفين رضمار كالنتلاث                       |
| μH     |          | ١٣٩ پانج افراد كاقبريس أته                     |
| 114    |          | . م ا ایک اور وایت                             |
| 114    |          | ابه ا المم نودى كافران                         |
| 116    |          | ۱۲۲ مشکوه کی روایت                             |
| 111    |          | ۱۳۰ قبرانورکی بناور ہے                         |
| 114    |          | ۱۲۴ شرخ پیقروں کی قبعد                         |
| 14.    |          | ١٢٥ رتيب وكيفيت انتلاف                         |
| ا۲۱    |          | ۱۲۶ قرير مبره گاه بنا نا                       |
| ITT    |          | ١٧٤ حضرت عليين كي تدفعين                       |
| 14 m   | •        | ۱۴۸ تمفین میں اختلاف                           |
| irr    |          | ١٣٩ معُطاكابيان                                |
| اسماا  |          | ۵۱ ترندی کا بیان                               |
| Irr    |          | ۱۵۱ محد بن ایخی کی دوایت<br>۱۵۲ مشعبی کی روایت |
| Ira    |          | .//                                            |
|        |          | ۱۵۲ ومال کے دن کی تیفیت                        |
|        |          |                                                |

| تبرصغي | عنوان                                    | نبرهماد |
|--------|------------------------------------------|---------|
| 140    | ترمذی کی دوابیت                          | 105     |
| 144    | مهلی دوامیت                              | 100     |
| 174    | دورسری روابیت                            | 107     |
| 147    | تيسرى دوابيت                             | 104     |
| IYA    | چومقی د وابیت                            | 100     |
| 171    | مبدازنبى حبات سيده زمرار                 | 109     |
| 119    | فراق نبی میں اشعار پڑھنا                 | 14-     |
| Ira    | فزاق نبی امرمیدیتی کمبر                  | 141     |
| 14.    | ابرانعبا ك قسل كابيان                    | 144     |
| 141    | عمده خصلت کی علامت                       | 145     |
| 144    | بلاشاعر                                  | 171     |
| 144    | دوسراشاع                                 | 170     |
| 114    | فراق البني مير كم مبركا كريه زاري كونا   | 147     |
| ۱۳۳    | تبسراشاع                                 | 147     |
| ام     | ابوسنیان بن کارٹ کی فرحرخوانی            | 171     |
| ira    | فوح صدلقيه                               | 179     |
| 144    | <i>حضرت ص</i> ان بن تا بست <i>کا ذ</i> ص | 14.     |
| 146    | میراث کی مقدار                           | 141     |
| 184    | حلاصنته السيركي دواسيت                   | 168     |
| 124    | حفرت ابدم ريره كى دوايت                  | 145     |

| برمن | عنوان                                 | منبرخار              |
|------|---------------------------------------|----------------------|
| 119  |                                       | ۱۹۴ حضرت عائشہ ک     |
| 149  |                                       | ۱۷۵ حضرت علی کا      |
| 14.  | 4                                     | 14 الم بيقى كار      |
| 159  | عی کی مواسیت                          | ۱۷۵ طبری اوراوزا     |
| 181  | دُعر .                                | ١٤٨ ميراث برتنا      |
| 184  |                                       | 149 متحب على         |
| IPP  | ادربانچ بی دوایت                      | ۱۸۰ تیسری چمقی       |
| 144  |                                       | الما مستحب عمل       |
| 140  | A mari                                | ۱۸۲ مسیرمیس داخل     |
| 150  | (ق                                    | ١٨١ صلوة وملام كاط   |
| 145  | ان                                    | الكشاعركابيا         |
| 164  | ت                                     | ١٨٥ خواب كي ايميد    |
| 164  |                                       | ١٨٦ حق كامثابه       |
| 10.  |                                       | ۱۸۱ بخاری وسم کی ا   |
| 10.  |                                       | ۱۸۸ ابرقهٔ ده کی روا |
| 101  |                                       | ١٨٩ حادين زيراور     |
| 104  |                                       | ١٩٠ الوكرين عربي     |
| 107  |                                       | ١٩١ قامني عياض كا    |
| 100  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۱۹۲ حق اور ناحی کم   |
| 100  | بكا فرمان                             | ١٩٢ مضى عبدالوار     |

| برمع | حموان         | نبرخنار    |
|------|---------------|------------|
| 164  | دوايت         | ۱۹۴۰ اسلمک |
| 104  | می روایت      | ١٩٥ المسيل |
| 106  | يامن كاجواب   | 197 قاضيء  |
| 101  | بجروكا احتمال |            |
| 101  | بوإت كاحسول   | 19A        |



يَارَسُولُ اللَّهِ أَنْظُنْ عَالَىٰ اللَّهِ أَنْظُنْ عَالَىٰ ا يَا حَبْيُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ التيني في بحري المعربي معربي خَالَتُ النَّالْتُ النَّالِيْلُ النَّالْتُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالِي النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالِي النَّالِقُلْلُولِي النَّالْتِي النَّالْتِي النَّالِقُلْلُولُولِي النَّالِقُلْلُ النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالْتُ النَّالْتِي النَّالِقُلْلُكُ النَّالِي النَّالِقُلْلُكُ اللَّذِي النَّالِقُلْلِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالْتِي النَّالِقُلْلِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْتِي الْتَلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالْتِي النَّالِي النَّلْتِي النَّالِي النَّلْتِي النَّالِي النَّالْتِي النَّالْتِي النَّالِي النّل



ضم الإلها فيم النبي النب إِذْ قَالَ الْجُنْسُ الْمُؤَنِّ رُأَهُمُ الْحُنْدُ الْمُؤَنِّ رُأَهُمُ لَا خَتْقَ لَهُمِنِ النَّهُ مُرلِيجُكُمُ فَا وَالْعُ شِيْحَ مُودُ وَالْمُ الْمُحَيِّلُ

## ولادب إسعادت

واضح ہوکہ اے سے اور محبّت رکھنے والے ، اللہ تعالیٰ جل مجدہ المحریم بقین کے نورسے تمھاری ایر فرمائے اور تمھارے قلب کوخواجہ کونین ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکرسے روشن فرمائے .

حضور لى الله عليه ولم شكم ما در بس

جب خواجہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہم مسرت آمند رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے علی میں تشریف فرما ہوئے تواس عمل مبارک کی برکت سے اندیکھے حالات کا خلور مجوا اور نادر واقعات رونما ہوئے جوسیرت کی سیارں میں مذکور اور احادیث میں وار دمیں یہم نے اُن میں سے موف اُن راختصار سیا ہے جن سے حقیقی حالات معلم ہو تک ہیں اور احادیث میں میں بیال کریں سے جن سے تھی حالات معلم ہو تک است ناد سے میں جی بیال کریں سے جو تیب اور یہ توفیق اللہ تیارک و تعالیٰ کی طوف سے ہے۔
تیارک و تعالیٰ کی طوف سے ہے۔

روایت ہے کہ قریش سخت کال اور سخت شکی میں مبلا سنے جب حصنور خواج کو کا بیاں میں مبلا سنے جب حصنور خواج کو نین مرسبز مواج کو نین المرسبز مرکئی اور سجر بار آور ہو سکئے اور انہیں ہر جانب سے باریک شاخوں سے ہراسنہ میں اور انہیں خواج کو نین صلی الشاعلیہ وہم میں تشریف فرما ہوئے کشا وگ اور تسریت کا سال نام طے پایا۔

ادرابن الحاق كى مدسيت ميس ب كرآب كى والده ماجده طبيبه طاهره عابده زايم حضرت آمندرضي الثدنعا ليعنها فرمايا كرتيس جب خواجهُ كونين صلى الله تعالى عليه دعم حمل میں تشریف فرما ہوئے تومیں نمیندا دربیداری کی حالت میں تھی کسی آنے والے نے ان سے کہا اسے آمنہ! بلاسشبہتم اس امت کے سردار کی حالمہ ہوجالا کمہ مجیخ برجھی منتھی کہ میں حاملہ ہوں ، اور مذکو ٹی گرانی یا تی ، اور زمین رغبت جمامام متورات كو مواكرتى ہے البتہ عض كے بند ہونے بربریشال تنى. بعض احادیث میں مرفو مّا روایت ہے کہ خواجۂ کونین صلی الله علیہ و کم نے فرما یا کدمبری والبدہ محترمہ کومبراحل سب عور نول سے زیا دہ تقیل تھا اوراپنی ا سهیلیوں سے اس تقل کا گلہ کر ناشرہ ع کیا تومبری والدہ محترمہ نےخواب میں دیمھاکہ وہ جو اُن کے بیط میں ہے وہ نور ہے الی آخرالحدمیث اور اى حديث بيس ب كرآپ كى والده محترم كولېنے حل ميں تقل معلوم ہوا - اور تمام ا حادیث میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو ثقل معلوم ہی نہیں مجوا یہ حافظ الوقیم نے ان دونوں احادبیث میں اس طرح تعلیق دی ہے کہ شروع علوق میں نو ثقل تھا او حل مے آخری ایام مین خفت تھا۔ اور یہ دونوں حالتیں عادات معروفه کے خلاف تقیل ۔

## بطن أطركي كيفبيت

ابوذکر آیا کی بن عائد سے روایت ہے کہ حضور سیّدعا کم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعم اپنی والدہ ماجدہ طلبہ و البرہ عابرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سکم اطهر میں کا مل فوجیئے رہے۔ مذہبی بی بی صاحبہ کو در د، مردلته اور ربح کی شکایت ہوئی اور خاان عوارضات کی جو حا ملہ عور توں کو ہوتی ہے۔ معترمہ فر ما یا کوئیں کر د میں نے کوئی حل اس سے زیادہ ملکا دیکھا اور نہی اس سے بطھ کر عظیم اور مبادک ۔

#### آ ب کے دالد ماجد کا وصال

جب آپ سے حل کے دو ماہ گرز سکتے تر آپ سے والد ماجد حضرت عبداللہ رہنی اللہ عنہ وصال فرما سکتے ۔ اور ایک قرل میں ہے کہ جب والد ماجد کا وصال ہو آتو اس وقت کو دہیں ستھے ،مشہور ومعروف بہلی دو این ہے۔ آپ سے والد ماجد کا وصال مدینہ منورہ سے واپس ہوتے ہوئے کہ مکر مہر کے راستہ میں ہوا اور مقام الباد میں دفن ہوئے۔

## حمل کے جیسہ ماہ کی کیفیت

البنیم نے صرت ابن عباس مضی الله عنها کی حدیث سے دوایت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آمند مضی الله تغالی عنها فرما یا کرتی تقتیں کہی آنے والے نے آکر خواب میں اُس وقت مجھ سے کہا جبکہ ابھی حمل کو چھوماہ ہی گزرے سے کہا جبکہ اسے حب تم وضع کرزے سے کہا جب تم وضع کرزے سے کہا ہے جب تم وضع

## مل كرد توان كانام مستقل دكهنا اوراس إت كوففى دكهنا

#### أيك عجب منظر

#### ولادت مبارك كامنظر

حضرت آمند رضی الله تعالی عنها فره تی بین که الله نغالی نے میری آنکھوں سے تمام حجا بات کو دور فرمادیا تومیں نے مشار تی ارض ادر مغارب اُرض کامشا ہدہ فر مایا آدر تمین مجنگرے نصب شدہ دیکھے:

ايب جيفلدامغرب مين.

ووسرا جهندامشرق میں.

"ميسرا حجنندا 'بام کعبَه پر۔ سپر مجھے در د زہ ہوا اور خداجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں جلو ہ سپر مجھے در د زہ ہوا اور خداجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں جلو ہ

افروز ہو گئے توہیں نے آپ کی طرف نظر کی تر آپ کرسر بجود پایا ورانحالیکہ ہے اپنی انگشتان مبارک آسمان کی طرف اسطائے ہوئے تھے جیسے کوئی نا م زار دونا ہے ۔ بھرمیں نے ایک سفید باول دیکھا کہ آسمان کی جانب سے آیا پہا نک کہ اس نے آپ کوٹر جانب لیا اور آپ مجہ سے غائب ہو گئے ۔ اُس وقت ایک منادی نداکرد با تقاکد آپ کوزمین کے مشرق دمغرب کی سیرکواؤادر آپ کومندروں میں لے جافہ آگروہ آپ کے نام مبادک ، آپ کی صفات ، آپ کی صورت کو پہانیں اور جان میں کد آپ کا نام مبادک ماسچی ہے ۔ اُب شرک میں سے کچہ باتی نہیں دہے گا، گرآپ کے زمان میں تو ہو جائے گا بھر مرحت کے ما تھ دہ إول آپ سے بھی گیا ۔

#### مشرق ومغرب كامنور بونا

سل محد بن سدایک جاعت کی حدیث میں سے جن میں عطآ ، اور ابن حب اس رضی الله عنم میں راوی میں کہ حضرت آمذ بنت وہب رضی الله عنها فراتی ابن که جب آپ مجمد سے جد ام و نے دینی آپ نے تو آر فرایا تر آپ سے سامتھ ایسا نور نکلاجس نے مشرق ومغرب کومنور فرما دیا بھر اپنے اعتوں سے سمار سے زمین پ آئے ، بھراکی مشمی فاک لی اور اپناسر مبارک آسمان کی طون اسٹھایا ۔

## انگشت شهاوت کی گراہی

طرانی سے مردی ہے جب آپ زمین پر جلو ہ کر ہوئے تو انگشآن بند کے ہوئے انگشتِ شمادت سے سبحان الله پڑھنے دالے کی طسرح اثارہ کرتے ہوئے جادہ کر موتے -

فرمان نبوي صلى الله عليه وسلم

الم احمد، بزاد، طبرانی مسام اور یقی نے صرت عرباص بن ساریہ ضی امتّد عنہ سے تنویج کی کھ صنور کی توسلی اللہ علیہ وقلم نے فرایا : سئیں املاکا بندہ ، بیبوں کاختم کرنے والا تھا جبکہ آدم امبی اپنے اپ خمیر میں است میں است میں است میں اس کی خبردوں کا مین اپنے باپ ابراصیم کی دعا اور صفرت علیٰ علیہ السلام کی توسسنجری اور اپنی والدابدہ کا وہ قواب جو آنہوں نے دیجھا اور اسی طرح انبیا دعلیم السلام کی مائیں و نیماکرتی میں "

## شام کے ملات کامشاہدہ کرنا

بے شکب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ما جدہ نے ولادت سے وقت ایک ایک ایسے نور کامشا مرہ کیاجی سے شام سے مملات نظر آئے۔

#### حضرت عباس بن عبد المطلب كامثابه

حافذابن جرفرہاتے ہیں کہ اس مدیث کو ابن حبان اور جا کم نے سیح بتا یا ہے۔
اس کی اور سمی بہت سی است نا دہیں اور اس کی طرف حضرت عباس بن عبد المطلب
رضی اللہ تعالیٰ عنما نے اپنے شور میں اشارہ کرتے ہوئے فرما یا۔ شور کا ترجمہ ملاحظ فرلئے :
مراس سر آپ جب بید ابوئے ترزمین منور موکئی اور آپ کے نورسے اسمان
کے کفارے جمی دوش و تا ہاں موگئے ، تبس مم اس نور کی روشنی میں
مراستے پر جلتے ہیں \*

اور نور کے ساتھ شام کی خصوصیت کی دھیہ ہے کہ شام آپ کا دار الملک ہے جیسا کر کوب، نے بیان کیا کہ کہ کا دار الملک ہے جیسا کر کوب، نے بیان کیا کہ بہلی تابوں میں ہے کر حضوصلی اللہ تعالی علیہ دیم کی والا دست کہ میں ادر آپ کا ملک شام ہے اس دھ سے حراج کی دات آپ کی بڑام کی طرحت بیت المقدس کا لیجا یا گیا جیسا کہ آپ سے قبل کی دات آپ کوشام کی طرحت بیت المقدس کا لیجا یا گیا جیسا کہ آپ سے قبل

حضرت ابراحیہ خلیل اللہ علیہ انسلام نے شام کی طرف ہجرت فرما ٹی تھی اور شام ہی میں حضرت ابراحیہ علیہ انسلام نے شام کی طرف ہجرت فرما ٹی تھی اور شام ہی کے معلقہ میں حشریر پا ہوگا ، حدیث صبح میں وار دہے کہ شام لازم کر لو کمیؤ کمہ وہ اسٹار کو اپنی زمین میں پ ندیدہ ہے اور اسٹار کے بین ۔ اور اسٹار کے برگزیدہ بند سے ای کو افتیاد کرتے ہیں ۔

## ا یک بیودی کی بشارت دینا

خواجہ کوئین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی ولادت باسعادت کے عبا مبات میں سے یہ جے بہتی اور ابونسیم نے منعول کیا ہے کہ ایک میں وہری مکہ کررہ میں افرض سے یہ ہے جے بہتی اور ابونسیم نے منعول کیا ہے کہ ایک میں آپ جادہ کر مبارت رہتا تھا جب کی ولادت باسعادت کی شب آئی جس میں آپ جادہ کر جو گئے اس احمد کا ستارہ منولہ منولہ

#### حضرت عانشه صدلقه كافرمان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی انٹر تعالیٰ عنہ افر اتی ہیں کہ ایک بیودی کمہیں کوئت دکھتا تھا جب وہ شب آئی جس میں آپ عبوہ گرموے تو وہ بیودی کھنے لگا اے گروہ و قریش کیا تم میں کوئی جبر نہیں ہے۔ وہ کہنے تگے مہیں اس کے متعلق کوئی خبر نہیں بیر دی نے کہا تلاش کر دکور کمہ اس شب اُس اُمت کا نبی جس کے دونوں کندھوں کے درمیان نشان ہے عالم دنیا میں عبوہ گرموا ہے۔ قریش نے دریافن کیا تو بہتہ چلا عبداللہ بی عبداللہ بی میں عالم دنیا میں عبوہ گرموا ہے۔ قریش نے دریافن کیا تو بہتہ چلا عبداللہ بی خبراہ آپ کی دالدہ محرمہ کی فدمت میں حاضر ہو آئی نہوں نے بیودی کو آپ کی زیادت سے شرف کی دالدہ محرمہ کی دوری نے دہ فشان دکھا تو غش کھا کرنیمین برگر گیا اور قریش ہے گریا ہے۔ فرادیا جب بیودی نے دہ فشان دکھا تو غش کھا کرنیمین برگر گیا اور قریش ہے گریا ہے۔

اے گردہ قریش! بنی اسرائیل سے نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ قیم بخدا اب تم ہرطسر ح سے معلوب ہوجا ڈ گے اس کا چرچا مشرق سے مغرب یک پھیل جائے گا۔ اس کو یعقوب بن مفیان نے مندحن کے ماتھ دوایین کیا.

## فتح انباري كى روايت

م (الا فق الباری میں دوایت ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے عجا نبات میں سے یہ ہے دہ کنگرے گر سے یہ بھی دوایت ہے کد کر کا کے محل میں زلزلد آیا اوراس کے چودہ کنگرے گر بڑے اور بحیرہ طبریخ شک ہو گیا اور فارس کی وہ آگ جرا کی ہزارسال سے دوش متی بجھ گئی۔ اسے بہت لوگوں نے دوایت کیا ہے۔

می بات مشورہے کہ چودہ کنگرے گریف میں بداشارہ ہے کہ اس تعداد کے مطابق بادشاہ ہوئے اور باقی مطابق بادشاہ ہوئے اور باقی خلافت عثمانی کک بادشاہ ہوئے ۔ یرمواہب لدنیہ میں مندرج ہے ۔

### تجيدا ورعجا ئبات

اس سلمیں یہ مجی ہے کہ آسمان کی محافظت شہاب سے بڑھ کر مونے لگی اور شیاطین کی کمین گا ہی قطع موکٹیں اور انھیں بوسٹ یدگی میں باتیں سننے سے منع کر دیا گھیا ۔

## فتنشده ببيدابونا

ادريد كرخواج كويمين مىلى الله تعالى عليه ولم ختنه شده اور نافف بريده تولد وست ميساكة عنرت ابو مريده وضى الله عنه كى حديث ميس معنور صلى الله نغالى عليه ولم س

ادر حضرت ابن عمرضی الله عنهائی حدیث میں ابن عسائرسے دوایت ہے ادرطبرانی نے اُدسط" میں اور ابن عسائر حضرت اُنس آدسط" میں اور ابن عسائر سنے متعدد است اور ابن عسائر حضرت اُنس رضی الله عندسے دوایت کبائد ہواج کوئین صلی الله تعالیٰ علیہ دعم نے فرما با : .

مدرے رب کی طرف سے مجھے یعظمت خاصل ہے کہ میں ختند ثدہ م بید اہوا ہوں اور کوئی میری شرم گاہ نہ دیجھ سکا "

اس کی صیح مختارہ کیں مجی ہے۔ ماکم نے" مستدرک" میں کہا متوات احادیث میں ہے کہ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ حلام ختنہ شدہ بیدا ہوئے غا نبا تواتر حدیث سے ال کی مراد سرت کی کتابوں میں بہت زیادہ اور معروف مونا ہو، دکرا کم می ثنین کی صطلاح کے مطابق طریق مندمراد سے حالا کم لیعض نے اسے ضیعف کہاہے اس کی تصریح ابن قیم نے کہاہے اس کی تصریح ہیں ہے نہیں ابن قیم نے کہ ہے بچو کہا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے نہیں ہے کی دیمہ بہت سے لوگ حدث شدہ بیدا ہوتے ہیں۔

ابن کلبی کا فرمان 🎖

ابن دریدگی" وشاح" بیس سے کدابن کلبی نے کہا کہ مہیں معلوم ہمدا ہے کر حضرت آدم علیہ انسلام کوختنہ شدہ بیدا کیا گیا ادر ان کے بعد بارہ نبی ختنہ شدہ بیدا ہوئے ۔ اُن میں سے آخری نبی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیں ۔

#### قولضيف

ایک قول ضیعف بہ م کرآپ کی فائند آپ کے داداعبدالمطلب نے ساتھ را داعبدالمطلب نے ساتھ یا دور کی تھی اوراس تقریب میں نسیافت کریے آپ کا ایس بارک و تعدید کریے آپ کا ایس بارک و تعدید کریے ایک السطار دکھا ۔ رصلی السطار دکھا ۔ رصلی السطار دکھا ۔

## اختلاف ولادت

#### سال ولادت میں اختلاف

حضور پُرِنورتِد بهم اننٹورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے سال بیر اختلاف ہے۔ در بہی حضرت ابن بلس بیر اختلاف ہے۔ بہت سے ال علم نے عام الفیل کھا ہے اور بہی حضرت ابن بلس رضی اللہ تعالی عنها کا فول ہے اور لیف ابل علم اس کوشفی علیہ بتائے بیں اور کہتے ہیں جواس کے ضلاف قول ہے وہ وہم ہے لیکن معروف قول یہ ہے کہ آپ عام الفیل کے بیچا س روز بعد تشریف لائے اور بہی مذہب ہیں اور اُن کے گروہ کا ہے ، اور ایک قول یہ جے کہ عام الفیل کے بیجیس روز بعد تشریف لائے . اس کو دمیاطی فی آخرین میں بیان کیا۔

#### مهبينها وردن ميں اختلاف

اسی طرح تولد شریف کے ماہ مبرس جی اختلاف ہے مشہور و معروف رہی الادل بی ہے بہی قول علما جمہو کا ہے اور علامہ ابن جوزی نے اسے تنفق علیہ نفل سمبا ہے اسی طرح مہین میں سے کون سے دوزبیدا ہوئے اس میں بھی اختلاف ہے پس ایک قول یہ ہے کہ کوئی تاریخ مقرر نہیں صرف ایسے ہی ہے کہ ماہ دبیع الاقل سے کسی چرکے دوز پیدا ہوئے۔

## "اربخ کے عین میں اختلاف

علما دیمهور کامذہب ہے کہ تاریخ معین ہے ۔ ایک قبل برہے کہ دیمع الدل کی دوسری تاریخ ہے اور ایک ہے کہ آ گھ تاریخ ہے ۔ میسیخ قطب الدین قبطلانی فرمانے ہیں کہ اکثر تعدیٰ کی دوسری تاریخ ہے اور ایک ہی قبل کو آ گھ تاریخ ہے ۔ حضرت ابن عباس د جبر برہ طعم رضی اللہ تحدیٰ کی سے دوایت ہے کہ یہی قول اکثر توگوں کے نزدیک مختار ہے جو اس حال کے جانے والے میں اور اسی کو جمیدی اور ان کے بیشیخ ابن حزم نے اختیا د کیا ہے اور اسی پر فضاعی نے عیون المعارف "میں بسرت تعصفے والوں کا اجماع کیا ہے اور اسی پر فضاعی نے عیون المعارف "میں بسرت تعصفے والوں کا اجماع نفل کیا ہے اور زہری نے محد بن جبر ابن طعم سے بھی دوایت کی ہے ۔ بیم محد بن جبر ابن طعم سے بھی دوایت کی ہے ۔ بیم محد بن جبر ابن طعم سے بھی دوا ہے ہیں ۔ اور قبل یہ ہے جبر نسب کے اور ایم عرب کے خالات کا علم دکھنے والے ہیں ۔ اور قبل یہ ہے کہ دسویں تاریخ ہے اور بھی شہور دمعروف ہے ۔

## ا، لمِ مكر كاعمل

ای بارہ تاریخ پراہل مکر کا علی ہے کہ اس تاریخ کو وہ حضور پڑنور صلی استد تمالی علیہ دہم کی جائے ولادست کی زیارت کرتے ہیں ۔ طببی فرائے میں کرسب کا اس پراتفا ق ہے کہ آپ بارہ رہیع الاول کو بیرکے روز عالم دنیا میں تشریف لائے ۔

## بيرك دن كوففيلت كيول ؟

طیبی سے اس اتفاق فرمانے پہمیں کلام ہے جیسا کہم نے ابھی ابھی اُدپر بیان کیا اود اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کس وقت پیدا ہوئے گرمع وفٹ اتنا ہی ہے کہ بیر کے دوز پیدا ہوئے ۔

ت و انصاری رضی الله عند سے دوابیت ہے گرحضور نبی کریم علیافضل الصلاۃ والتسیم سے بہر کے دوز دوزہ رکھنے کے تعلق بہمچھا گیا تو آپ نے ارسٹ و فرایا :

" ببیر کا دن وه دن ہے جس میں میں پیدا مہُوا اور اس دن اعلان نبوت سمیا گیا "

ا مصلم نے بیان کیا ۔ بر روایت والالت کرتی ہے کہ آپ ون کے وقت پیدا ہوئے .

#### حضرت ابن عباس کا فرمان

مندمیں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے کدفرایا : . «خواجہ کوئین صلی اللہ علیہ دیلم ہیر کے دوز پیدا ہوئے اور ہیر سکے
دن ہی اعلان نبوت فرما یا اور ہیر سے روز ہی محمد کرد سے مدسنہ منورہ
کی جانب ہجوت فرمائی . اور ہیر کے روز ہی حجر اُسود اُنٹھا با "انٹھی
اسی طرح فتح مکد اور سورہ ما مدہ کا نیزول بھی ہیر کے دونہ ہُوا۔
بیشک پہھی دوایت ہے کہ آپ طلوع فجر کے دفت جلوہ کر ہوئے۔
بیشک پہھی دوایت ہے کہ آپ طلوع فجر کے دفت جلوہ کر ہوئے۔

ا بک را بہب کی خوشنخبری عبداللہ بن عمرو بن عاص فرائے میں که متر انظهران میں عیص نامی سن ای رامب مقاوہ کھنے لگا کہ اے مگہ والو اِتم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو گاجی کا دین تمام عرب قبول کرنے گا اور عمر کا مالک ہوگا ۔ اس کی والاست کا بھی زمانہ ہے بس وہ را ہب مگہ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کا حال دریا فت کرتا ، جب وہ صبح میں جب حضور سیدعا لم صلی اللہ تعالی علیہ وہم پیدا ہوئے تو حضرت عبدالمطلب ، عیص کے ہاں پہنچے ۔ آب نے اسے بلایا مجراً س نے حضا نکا ۔ اُس وقت عیص نے آپ سے کہا تم اس بچہ کے مرتی موجا و یقینا تم میں ہی وہ فرزند پیدا ہوگیا ہے جس کی بابت تم سے کہا کرتا مقا کہ بیر کے دن وہ اللہ وہ کے دن وافعار نبوت فرائے گا اور بیر ہی کے دن وصال دن پیدا ہو اسے کہا کہ میر کے دن وصال فرائے گا تا در بیر ہی کے دن وصال فرائے گا تا ہے کہا کہ میر سے دن وہا کہ بیر انہوا ہے۔

راہب نے پرچھا ؛ م

"تم نے ای کا نام کیا رکھا!

قرما يا . .

ر محمد اصلی انٹرنلیدوسلم) رامعہ و کرمان

"ا ع كمرواله إقسم بحدا إ مين يمي أرزوركننا مفاكريه بجيه تمفارے إلى بيدا بو-

تبن خصاتين

داہب نے کہا تین مسلمیں میں جن سے میں واقف ہول سووہ انہی خصلتال ریدا مواہے د

ایک فعلت یکراس کاشاره کل کی دان طلوع موا . دوری خعلت یا کرده آج کے دوز تو آر فرمائے . تىسرى خصلىت يەكەأس كانام مخدمو -

اس روایت کو ابوجعفر بن ابی شیب نے بیان کیا ۔ اور ابونیم نے دلالالنبوة بین اس سند کے ساتھ بیان کیا جس میں ضعف ہے ۔

طلوع غفر كابيان

ایک قول یہ کہ آپ کی بیدائش طلوع غفر کے وقت ہوئی بغفر ہوئے جو طبیع نفر ہوئے جو طبیع نفر ہوئے ہوئی بغفر ہوئے جو طبیع نارے میں جو جاند کی منزل ہے انہیاء کی بیدائش کا نہی وقت ہے ادراس سے مطابق مہینوں میں سے نیسال تھا ، وہ برج محل ہے اوراس مہینہ کی مبیویں تاریخ تھی ۔ اور کسی نے کہا مات کو بیدا ہوئے جیسا کہ حضرت مائٹ میں الد عنہا کی حدیث گردھی ۔

مشنخ بدرالدين زركثي كابيان

شیخ بدرالدین ذرکشی نے کہا کہ حق بات ہیں ہے کہ آپ دن کے وقت میداہوئے
اور وہ جرستاروں کے گرنے کی روایت ہے تو اس کی ابن دحید نے تضعیف کی
ہے کیونکہ یہ تورات کو موتا ہے کہا کہ یہ وجہ بیان کرنا میرے نہیں کیونکہ زمانہ نبوت
میں فوارق مُواہی کرتے میں لہذا جا گزہے کہ ستارے ون میں ہی ٹو شے مول۔
انتہاں

بندہ ضیف کہنا ہے کہ مکن ہے کہ رات کے وقت ترستارے ٹوٹے ہوں اور اس کی سید ہوں اور اس کے وقت ترستارے ٹوٹے موں اور اس کی سید آئش ہوئی ہوا ور ان کے اس قول کی نبدت کہ" بوقت ولادت شہاب کرے "اس کے ہمی ہی معنی ہموں - اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ وہ رات جس میں آپ بیدا ہوئے میں سیلۃ القدرسے بلاست بد

افضل ہے اس لیے کہ برشب توصنور علیہ انساؤہ والسلام کی شب ہے اور لیہ القدر آپ کوعطا ہوئی ہے اور جرچے رکہ ذات شریف سے طهور سے سبب سے شرف ہو وہ اس چیز سے زیا وہ شرف ہوگی جوان کوعطا ہونے سے مشرف بی ہو۔ اور ایک وجہ یہ ہی ہے کہ اس شب ملا کلہ کا نزمل ہوتا ہے اور تولد بہارک کی شب توصنور علیہ انساؤہ والسلام کے ظہور کی شرافت ہے اور اس ہے ہی کہ بیاتہ القدر کی ففیلیت توصنور علیہ انساؤہ والسلام کی اُمت پرہے اور سبب تولیم بیارک کی ففیلیت توسادی کا ننات کے لیے ہے کیونکہ آپ کی وہ ذات ہے کہ استرائی نام مناوق پر استرائی فعنیں عام ہیں۔ اور سبب کی استرائی نام مناوق پر استرائی فعنیں عام ہیں۔ اور سبب کی استرائی فعنیں عام ہیں۔ اور سبب کی مناب کی نام مناوق پر استرائی فعنیں عام ہیں۔ اور سبب کی مناب کی تعنیں عام ہیں۔ اور اس کی مناب کے سید ترائد تعالیٰ کی فعنیں عام ہیں۔

## رضاعوت

. توبیه کادود صیلانا

مر المراد المراد والمراد والمرافض المسلوة والتسبير كوابولهب كافركي آزاد

ک ہوئی نوٹڈی توبیہ نے دودھ بلایا ۔ اورثوبیہ اس وقت آزاد ہوئی کھی جب اس نے صنور نبی کریم صلی الٹیطلیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ابولہب کومبارک دی تھی۔

مبارك دين كاثمره

ادلہ کی موت کے بدکسی نے اُسے خواب میں دکھا اور بوچیا تباؤ تمعارا کی حال ہے؟ اولہ ب کو کما جہ میں ہول مگرا تناہے کہ ہر بیر کی شب کو مجھ پر کچھ فیصف موجاتی ہے اور دونوں انگلیوں سے کچھ پانی بی بینا ہوں اور ابنی اُن دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کیا جن کے امثارہ سے قو بیہ لوزندی کو آپ کی ولادت باسادت کی خوش میں اُزاد کیا تھا بھے اُس نے دُولاہ بلایا تھا۔

علامرابن جوزي رحمة الشرتعالي عليه فرمات يبيركرر

سجبکداس نے ابولہ کا ذکوجس کی مذمت قرآن میں آئی ہے اس وشی کا فلمار کا یصلہ ملاجواس نے صفور علیہ انصابی ہو استلام کی پیدائش پر نوشی کا فلمار سیامتا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جرآپ کی امت میں مورکر آپ کی محبت میں جوہو سکے تشریف آوری کی خوشت میں جوہو سکے خرج کرتے میں و مجھے اپنی زندگی کی قسم ایقینا اللہ تعالی کی جانب خرج کرتے میں و مجھے اپنی زندگی کی قسم ایقینا اللہ تعالی کی جانب سے اس کے لیے ہی جراہ دکا کے گا۔ اللہ تعالی اینے فعنل دکر مسے جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔

میلاد کی برکات

علامدان جزى فرماتيمين كمور

"ہمیشہ سے ہی مسلمان حصنور علیہ العساؤہ والسّلام کے ماہِ ولادت باسعادت میں محافل میلاد کرتے ہیں اور طعام وغیرہ پکاکراس ماہ کی داتوں ہیں تے مقم کے تحافف تعیم کرتے ہیں اور ان لوگوں پر اس عمل کی برکت سے مرقم کی رکات کا نامور موتا ہے ۔ اس مفل میلاد کے صورے مجربات ہیں سے ہے کہ وہ پوراسال امان پاتے میں اور صاحت دو ائی ،مقصود برآری کی بلزی بشار ہے ۔ میں اللہ تعالی اس خص پر بہت ذیا دہ رحمی نازل فرمائے جس نے میلاد مبارک کے دن کوعید بنایا تا کہ جس کے دل میں دوگ اور عناد ہے وال میں اور سخت ہے۔

حضرت مليمه اورحضور على الله عليه وللم

طرانی بیقی اورابونسیم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ حضرت جلیمہ دشی امثار تعمالی عنهافراتی ہیں کہ جب میں بنی سعد کے ساتھ مکہ گئی چو کمہ اس خشک سالی سے زما یہ میں ہم دورھ پلانے کے لیے کسی بجہ کی جستجو ہیں تقے یس میں اپنی اونگنی ریسالہ ہو کر آئی اور میرے ساخدایک بچیر نخا اور ہمارہے پاس ایک بڑی اُڈٹنی تحقی ہمارا یہ حال مقاکمہ نہ تومیں اپنے پہتا نوں میں اتناد و دھ یاتی منفی کہ اس بجیہ کا پیط عبرسکوں میچرقسم بخداہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں معلوم ہوتی رجس كرما منے آپ كوپليش مذكيا كيا ہو . مكران سب نے يہ كه كرانكار كرديا كه ية تيتيم ب ميچر تنم بخداميري سائقيول ميں سے ميرے سواكوئي عورت باقی نہیں رہی سب ہی کو دودھ بلانے کے لیے بیجے مل سکتے بھرتے جراتے جب مجرکوآپ کے مواکوئی اور بجدر ل سکانومیں نے اپنے شوہرسے کہا قسم بخدا میں اس بات کولیند نہیں کرتی کہ میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ خالی واپس جلی جاؤں کہ میرے پاس کوئی دودھ پینے والا بچرنہ ہواب میں اُس پٹیم بجبہ کو لے جاتی ہوں اور اُس کو لے لیتی ہوں۔ میں گئی بحب میں نے و کیھا تو دورہ سے زیا دہ سفید کیمڑے میں بیٹے ہوئے ستے اوران کے میرن سے ستوری جیسی فوسنبوئیں آرہی تفیں ادران کے پنچے سبز حرمیکا بستر تفا عب پریسے خواب استراحت کے مزے لے دہے متعے میری مجست نے ان کا عن دجال د کی کرمناسب محماکه انھیں نبندسے بیدار کیا جائے۔ آہستہ تہستدان کے پاس پنجی اور دونوں ماعقدان کے سینر برد کھ دیئے توایب نے ہنتے ہوئے بہم فرما یا اور اپنی دونوں آئھیں کھول کرمیری طرف نظر فرمانی

اس وفت آپ کی آمکھوں میں سے ایک نور نملا یہاں کک اس نے آسما ن

عدرمیان فِضا کو بھر دیا اور میں وکھی تی ہی بھرمیں نے آپ کی دونوں آمکھوں

عدرمیان بوسد دیا اور آپ کو اپنا دا مہنا پہتا نہ بیش کیا۔ آپ نے جتنا
دودھ چاہا پیا۔ میں نے بایاں پہتا ن پیش کیا تو وہ نہ لیا۔ بھر ہمیشہ آپ نے
ایسا ہی کیا۔ اہل علم کا ادشاد ہے کہ اللہ تغالی نے آپ کو بیعلم دے دیا تھا کہ
دوسراساتھی میمی دودھ بینے والا ہے تو اللہ تغالی نے قب کو یعلم دے دیا تھا کہ
ملیرضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ وہ بھی سیر ہو گئے اور ان کا دودھ شرکی بھائی بھی گم میر ہوگئے اور ان کو لے بیا اور اپنی دہائش گاہ پر لے آئی اور
میر ہوگیا۔ اس کے بعد میں نے ان کو لے بیا اور اپنی دہائش گاہ پر لے آئی اور
میر ہوگیا۔ اس کے بعد میں نے ان کو لے بیا اور اپنی دہائش گاہ پر ایم آئی اور
دی جارہی ہے تو اُس نے اُسے دولی بھی خود بھی پیا اور مجھے بھی پلایا یماں کا
دی جارہی ہے تو اُس نے اُسے دولی بھی خود بھی پیا اور مجھے بھی پلایا یماں کا
کہ ہم سیر ہوگئے اور آرام سے گزراو قات ہوئی۔

## تين مرتبه سجده كرنا

حضرت ملیدرضی اللہ تعالی عنها فراتی بین کہ جب لوگ ایک دوسرے
سے رخصدت ہوئے نو میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی والدہ ماجدہ سے
رخصدت ہوئی بھرانبی گدھی پر سوار ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میر ب
باحقوں میں سنفے ۔ فرماتی بیس میں نے گدھی کو دیکھا کہ اس نے کعبہ کی طرف
تین مرتبہ ہرہ کیا اور اپنا سرآسمان کی طرف اس الله یا بھر چلنے دیگی بھال یک کہ
لوگوں کی اُن سوار میں سے جو آ کے نظر گئی تھیں اُن سے آگے بطرہ مئی اور
سامتی عور تمیں جیرانی سے جو آ کے نظر گئی تھیں اُن سے آگے بطرہ مئی اور
سامتی عور تمیں جیرانی سے کہتی تھیں اس کی بہت بطری شان ہے بھے ہم بنی سعه
سامتی عور تمیں جنے اور میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ کی کوئی زمین اس سے زیادہ

صابرنی نے کہا کہ اس مدیث کی سند صعیف ہے اور متن محر ات میں حس ہے۔ مناغاة اور محادثه أسے کہتے میں کہ جب مجست و شفقت کے ساتھ ماں 1 ہنے فرزند کو ایس وغیرہ کریے معبلائے۔

#### وُووص حِيمُ انے برکلمات کاوردکرنا

میں تقی اور اُبن عماکر نے حصرت ابن عباس دھی الله عنهاسے روایت کی وہ کہتے پی کر صنرت حلیمہ ضی اللہ عنها بتاتی بیں کہ جب ہیں ہے آپ کا دود و حصورا یا توسب سے پہلے جو کلمہ زبان سے اواکیا وہ بہ تقا :

"الله اكبركبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة و

ہوپیں ۔ میچہ آپ کی عرمبادک مجھے زیا دہ ہوئی تو آپ باہرجانے مگے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے د تیجھے تو دوسری جانب ہوجانتے ۔

## با دل کا آب پرسایه فکن ہونا

صفرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ صفرت ملیم رضی الله عنها اپ کو تنها دھوڑ تی تفلیل کہ کہ ہیں ان کی خفلت میں آپ ڈور تشریف نالے جائیں ۔ ایک دن آپ اپنی رضاعی بہن شیعا کے ہمراہ دو ہیر کے وقت موقی چرانے سے دن آپ اپنی رضاعی بہن شیعا کے ہمراہ دو ہیر کے وقت موقی کی گئیں چرانے سے لیے گئی کرتی ہوئی ہینے گئیں یہاں تک کر آپ کو اپنی دضاعی بہن کے ہمراہ دیمھا۔ اُنہوں نے کہا اتنی گری میں بہر شریف ہے آئے تو آپ کی دضاعی بہن نے جواب دیا اُمّی جی میرے بھاتی نے گرمی نہیں یائی کیو کمہ میں نے دیمھا کہ ایک ابر کاطکوط آپ پرساینگن تھا نے گرمی نہیں یائی کیو کمہ میں نے دیمھا کہ ایک ابر کاطکوط آپ پرساینگن تھا

جب آپ طرتے توہ بی عظر ماتا اور جب آپ چلتے تو وہ جاتا یہاں کک کہ اس مجکہ آگئے اور آکی نشو وُ نا اس قدر زیا دہ تھی کہ دوسرے سے اتنانہیں بڑھتے تھے۔

#### شقصدر

حضرت حليمه يضى الله تعالى عنها فرماتي بين كهجب بيس نے آب كادد دره محيط ايا تومی آپ کی والدہ محتزمہ کے پاس آپ کو لائی حالا کمدمیں اس کی بہت آرزوم کھنی تفی کوآب ہمارے ہاس کچھ وفت ادر دہیں چرکہ ہم نے آپ کی بہت نہادہ مركتين وكليى تفين يهم في آب كى والد ومترم كم بار باركها كرسيس كمدى وبالكاتب پراٹر ہونے کا اندلیا۔ ہے میم برابر ہی کہتے دہے مجبور اُ اُ معول نے بھرہمادے سائف بھیج دیاادرہم آپ کو گھر لے کروائیں آگئے قسم بخدا واپس آنے کے دو تین ماہ بعد کا واقعہ ہے کہ آب رضاعی بہن سے ساتھ ہمارے گھروں سے تیجھے مریشی جراتے تنے اچابک آپ کارضاعی مجائی دورٌ تا ہوا آیا ادر کہا کہ میرے اس بھائی کے پاس معسفید بوش مرد آئے اور مجرشق صدر کا واقعہ ذکر کیا ، چنا بنہم اس واقدے براساں ہو کر کہ کہیں آپ کی والدہ کو اس کی خبر مذہوجائے آپ کو آپ کی والده ماجده كى جانب لے بطے اور أن سے تمام قصر بيان كيا - آپ كى والدمن فرا إلمياتم اس سے مراساں ہوكہ آب پرشيطانی اثرات میں قسم مجدا ايسا سرگز مهیں ہوسکتا ۔ شیطانی اٹرات آپ پرغالب نہیں آسے بینومیرے بیٹے کی عجیب وغریب شان ہے۔

#### والده كيمراه اقرباسيميل ملاب

جب واجد كونين صلى الله عليه وكم چارسال كوسينچ . ايك د وايت مين إنج

سال، ایک دوایت میں چھ سال، سات اور نوسال کی دوایات میں ۔ اور ایک دوایت میں میں کے دوایت میں ہے کہ دوایت میں ہے کہ بارہ سال ایک جمیدنہ وس ون کے سفتے ، توابواہ کے مقام پر آپ کی والدہ ماجد ملا وصال بڑا اور بیمجی دوایت ہے کہ حجون میں دصال فرایا ۔

قاموس میں ہے کہ دار نابغہ جو گرمیں ہے وہاں آپ کی دالدہ ا جدہ دفن ہیں۔
ابن سود نے صفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنا سے بیان کیا کہ جب آپ چیمبرس کے ہوئے تو آپ کی دالدہ ما جدہ آپ کو لے کر ماموں دغیرہ تنبیلہ بنی عدی بن عبار سے ملنے مدینہ طیبہ کئیں۔ آن سے مل کر مجرکہ مرکز مدواہیں آگئیں تو مقام بواد میں انہوں نے وصال فرمایا ۔

#### والده ما جده كا دوباره زنده موكراميان قبول كرنا

دوایت ہے کہ حضرت آمند رضی اللہ عنها وصال کے بعد آپ پر ایمان لائیں۔
طبرانی نے سند کے ساتھ صخرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنها سے روایت
کی کہ حضور علیہ القدالوۃ والسلام نے جون کے مقام پرجس قدر اللہ اتنا الی کومنظور
سقا قیام فرایا ازاں بعد نها بیت مسرت سے مراجعت فرائی۔ فرمایا میں نے اپنے
دب تعالی سے عرض کیا تو اس نے میری والدہ کو دو بارہ ذنہ مکیا اور وہ مجھ پر ایمان
لائی معرومال فرماکئیں ۔ ادر ابوضص بن طابین سفارینی کا ب' نائخ وخسوخ "
میں ایسا ہی بیان کیا۔

#### والدمين كا زنده بوكرا بمان قبول كرتا

اسی طرح پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رصنی اللہ تنعالی عنہاسے احادیث روایت ہیں کہ آپ سے والدین زندہ کیے گئے اور مھیروہ آپ پر ایمان لائے ۔ اس كوسيلى في اورايسي مى خطيب في بيان كيا.

سہیلی کہتے میں کداس دوایت کی سند میں مجھ مجول الحال داوی میں ادرابی گیر نے کہا کر یہ مدیث سخت مسئکرے اور گل سند مجھول ہے اور بعض اہل علم یہ بقیسین دکھتے ہیں کہ آپ کے والدین ناجی میں جہنی نہیں میں اور آپ کے والدین شریفین کے سسد میں کلام طویل ہے اور اس باب میں زیادہ احتیاط سکوت ہے اور حافس ط مقمس الدین بن ناصرالدین وشقی نے کیاخوب کہا ہے مہ تا ہے شہ

"الله تعالی نے نبی علیہ الصالح ہ واسلام کوہت عفلت وفضیلت سے ذاذا ہے کہ آپ سے والدین کوزندہ کیا تا کہ آپ پر ایمان لا بیک ، یہ خاص طل ہے ، ہیں سلام عرض کمہ و کیو کمہ ذات قدیم اس پر قادرہے ۔'

اگرچاس کی دوابیت صعیف مند ہے۔ بیٹ علاد کرام نے آپ کے دالدین کے ایمان لانے کے دالدین کے دالدین کے دالدین ان ایمان لانے کے اللہ تالی انھیں ان کے اس بیار مقدد کا ثواب وجنست عطافرائے .

عبر وارائب سے والدین کوئین کی برائیاں بیان کرنے سے مدیتے دی و بیسے
دہر کیو کمہ یہ حضور صلی اللہ نعالی حلیہ و کم کی ایذاء کا سبب ہے اس لیے یہ بات عرف ہیں
جادی ہے کرجب کسی سے والدین کی تقیص کی جاتی ہے یا کسی عیب کو بیا ان کیا جا اہم
تواس گفتگو سے اس سے بیٹے کو ایذاء ہوتی ہے اور حضور علیہ الصالح ن و السلام نے
فرایا د

# اب کے فیل کون ؟

ازاں بدرآپ کے داد احضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی جب وہ مبى كېيسوبېين مال يا ايك سرچالېين سال كې مړمين وصال فرما تشخه تو ابوط لب نے جن كانام عبدمناف تقاحب وصبيت عبدالمطلب كفالت كي كيوكر بيعضوت عبدالله يضى الله تعالى عنه كي مهر إن بهاتي سقه .

## قط سے نجات کاسب

ابن عماكر نے حضرت عليمه سے النوں نے عرفطه سے روایت كى كها كرجب میں تمہ واپس آیا توان کو فحط میں مبلا دیمھا تو فریش نے ابوطا اب سے کہا تحط کے نشان ظاہر ہو کئے اور سر گھر میں قمط مال کیا تو آئے ارش کے بیے وعا کیجئے جنائیہ ابوطالب تكلے أور أن كے سائق أيك بچه تفاكمت ميں كروه آنتاب كى طرح تفاجر زبراً بريفنا اورأس پرسے ابھي بادل ہٹاہے اور اُن کے إدر گرد اور بي عجي تھے ابرطالب نے اس کچرکولیا اور اُس کی پشت کعبہ سے سکا دی اور اُس بجدنے اپنی أنكلي كالشاره كباحالا كمداس وقست أسمان يركوني بادل كالمكرة إنه تقا بيكا بك إدهر اُوھرے بادل اُکھ آئے اور بارش ہوئی اور پرنالے بہد سکلے۔ اُس وقت حب اب ابوطالب نے کہا سہ

"مفیدزگ والاکدان سے چروسے باول سیرانی حاصل کرنا ہے وہیمیں کافر إدرس اورفاقد کشول کی جائے بنا ہے !

تمال نا مے زبرے معنی جائے بنا ہ اور فریا درسی مکسی نے اس کے معنی

ىخىن بموكى مىں كھانا كھ لانے والے كيے ہيں ۔

اُرامل "مسكين مرد وعورت كو كيتے بين تيكن" اس امل "عود توں كے ساكھ مفاص اور كم سنتوں كے ساكھ مفاص اور كم سنتوں سے اس كا واحد اس ملى اور أس ملة ہے ۔ يہ شعر جناب ابوطانب سے تعییدہ میں سے ہے ۔ اس كوابن اسحى نے طویل ذكر كيا ہے اور حضور صلى الله طليہ وسلم كى كفالت اور حمايت مشہور ہے ۔

ابن النین نے کہا کہ ابوطالب کا یہ شعر ولالت کرنا ہے کہ وہ صفور صلی اللہ علیہ وہم کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے نبوت کے معترف سنے کیو کہ کے سواہب وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وہم کی شان سے مطلع کر دیا تھا۔ ازاں بعد حسا فظ ابن حجر حسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن اسلی نے بیان کیاہے کہ ابوطالب نے ابن حجر حسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن اسلی سے بیان کیاہے کہ ابوطالب کا آپ کی نبوت نے یہ شعر آپ کی بعثت کے بید کہا ہے اور جناب ابوطالب کا آپ کی نبوت کا مور قد سے احادیث میں آیا ہے۔ بعض روافض نے ان خبروں سے بیجست لی ہے کہ وہ مسلمان سنتے اور پیکہ وہ اسلام برفوت ہوئے اور حشویہ کہتے ہیں کہو ہی کہتے ہیں استدلال لاتے ہیں جس سے یہ خاست ہی نہیں ہوتا انتہاں دعوے پر ایسے ہی استدلال لاتے ہیں جس سے یہ خاست ہی نہیں ہوتا انتہاں ۔

## جناب ابوطالب کے ایمان کی تخفیق

ای طرح مواہب لدنیہ میں موایت ہے کہ حضور علیہ العساؤة والسلام نے اِنِ کی وفات کے موفع پر آن سے فرما یا اے چیا ! پڑھیے لا الله الا الله یہ کلمہ اسلام ہے تاکہ بروز صفر تمعاری شفاعت محمد پر حلال ہو ۔ بس جب ابرطالب نے دسول الڈھلیہ وکم کی یہ تمنا وکھی تو آپ سے کہا قم بخدا اے میرے بھینیج اگر مجھے قرایش کے اس طعنہ کا طور نہ ہو تاکہ وہ کہیں گے کہوت کے خوف سے کلمہ برطھ

یہ تومیں کردنیا یگر کلمہ نہیں کہنا گرتماری خوشی کی فاطر ۔جب و فت مرگ قریب آیا توصفرت عباس رصنی اللہ عند نے اپنے کان اس سے اسکا ویٹے اور کہا اے میرے معتبعے قسم بندا میرے بھائی نے وہ کلمہ بڑھا جس کا آپ نے انھیں مکم فرایا کھا جسکو صلی انڈولیہ و کلمہ نے فرایا میں نے توسانہیں ۔

ائ طرح ابن الحقی کی تعالیت میں ہے کہ وفات کے وقت جناب ابوطالب نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ جواب دیا گیا کہ یہ اس میچے روایت کے تخالف ہے کہ وہ عبدالمطلب کی ملت پرفوت ہوئے۔ اس بارے میں کلام بہت طویل ہے اللہ ہی حق کہلوا تا اور ہابیت کا راست دکھا تاہے۔

# شجروج كاسجده كرنا

بحب خواج کہ ہمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہ سال سے ہوئے تو اپنے چپ جناب ابوطالب سے ہمراہ شام کے سفر پر دوانہ ہوئے بہاں ہمک برجب بھرہ پہنچ تو آپ کو بجبرہ در اہب نے جب کا نام جرجبیں تھا دیکھا تو اس نے آپ کی علامات سے پہچاں ہیا۔ معہراً س نے آپ کا با تھ مبارک پھڑ کہا کہ یہ سیدا لعالمین دسارے جمان کاسردار) ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام بانوں کے بیے دھت بنا کرمیٹ فرمائے گا بحب فرمائے گا بحب پرچھا تھے ہوگئی درخت اور سیخرایسانہ تھا جس نے کہاجب تم آپ کو سجہ و کی جرحبیں نے کہاجب تم آپ کو سجہ و کی برخوت و سیخرایسانہ تھا جس نے آپ تو سی برکھا ہوا یہ اس نے سی ادر ہو ہیں ادر ہی اندیں تو آپ کو آس جہ برموت سے جو کندھوں کی نرم ملمی کے جی جے سیب کے مانند تو آپ کو آس جہ برموت سے جو کندھوں کی نرم ملمی کے جی جے سیب کے مانند ہو آپ کو آس جہ بمورت سے جو کندھوں کی نرم ملمی کے جی جے سیب کے مانند ہو آپ کو آس جہ بمورت سے جو کندھوں کی نرم ملمی کے جی جے سیب کے مانند

#### مضرت فدیجرسے نکاح

حنورنبي كريم صلى الله تعالى عليه وكم في يجيس بس كي عمريس حضرت فعديجه رضی الله عنها سے نکاح فرمایا اور دہ زماز جاہلیت میں طاعد کا کے نام سے پیکائی جاتى تقين اوربوقت نكاح حفرت فديجه رضى الشعنها كي عمر جاليس برس كي منمي -اوربيس أونط مقدار مهرمقريبوني حضرت ابوكمرصداتي رضي اللهعنه اورقببليمضر محامرار يعبى نكاح ميس شامل ننق رجناب ابوطالب في خطب نكاح يرصا اوركهاكمه الشدتعالى سى تمام توبيول كا مالك ب حب في مين فرسيت سيدنا ابراسيم علبدالسلام اوربید نااسمعیل ملیدانسلام کی اولاد ا ورمعد کی نسل اورمضر کے خاندان میں بنایا اور ہمیں اینے گھر کاما فظ اور خدمت کا رہنا یاج ہارے سے جج کرنے کامقام ہے اور وہ اس دحرمت والی مبکہ ہے اور یم کو توگوں برماکم کیا ادر اس کے بعد برمیرے بھٹیمے محمد ابن عبداللہ کو کی شخص تھے اس سے یائے کا نہیں گھریہ اُس بیفالب آجا میں اگر حیبہ مالی لحاظ سے کم میں لیکن مال توزائل ہونے والا سایداور اُمرحائل ہے اور محسم ص کی قرابت سے تم اچھی طرح واقف ہوآپ نے صرت فدیجہ بنت فو باید کو کاح کا پیغام دیا اور آپ کے جہر عجل و موجل کے بدلے میں میرے اسنے مال میں سے اتنااد الياجائے قم بخدا اس كے بعد آب كے بيعے بنا عِظيم اور حمّت دفيع ہے۔ اورجب آپ کی عمر حالیس برس ہوئی اور ایک قرل کے مطابق حالیس دن یا وس دن یا دومیسنے او پر بوسے تدبروز بیر، ارمضان المبارک یا ۱۲ رتار سخار ابن عبدالبركت بيرك سيرك ون ٨رربيع الاول سلكمه حاد فد مفيل ك بعد الله تعالى في آپ كورحمة المعالمين اور تمام جن وانس كى طرف ريول بنا يا اور آب مے مرتبہ کو بلند فرما یا۔آپ کے ذکر کو بلند فرما یا۔ اس کے بعد آپ مکر مرمد بس شیرہ برس

مقیم دہے بھیرآپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا وہاں آپ دس سال دہے آپ نے اللہ کے داستے میں جہاد کیا اور مخلوق کو اسلام کی وعوت دی اور تمام جب ان کو ایمان ویقین کے فررسے منور فر ما یا چونکہ آپ کی بیشت کی حکمت ہی پیھی کہ مخلوق کو ہدایت ہوا ورعمدہ اخلاق کے پیکرون جا میں اور دین اسلام کی بنیادیں کا فل ہوجا میں وجب بیرتمام باتیں ماصل ہوگئیں اور تمام مقصد حل ہوگیا تو اللہ تعالی نے آپ کو اپنی طوت علیدیں میں آٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ۱۳ برس کی عمر میں ظاہر زندگی کی تحمیل فرادی وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والمی اللہ وسی وا تباعہ واحزام اجمیس .



# وصال النثي

وصال مبارک سے پہلے خبروینا

ور مر ہوں مصور تیر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعم کے وصال مبارک سے پہلے ایک مہینہ جد واقعات رونما ہوئے وہ مندرجہ ذیل میں ا

حضرت ابن سعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ایک ماہ پہلے ہی آپ نے اپنے وصال مباک ى خبردے دى تھى جب جُدائى كاوقت قريب بوًا تومم المومنين حضرت عائث صدیقے رضی الله تعالی عنها کے حجره مبارک میں ہم استھے ہوئے تر آپ نے بآواز بندفرها بالتحص مرحبا بوء اوتخصي الشدنعالي سلامتي كي سائق زنده ركھي ادر مصب ابنی رصت میں مفوظ رکھے اور نیک حال بنائے، رزق مرحت فرملئے بندی درفعت سے نوانے اور تمعارا مادی بنے اور اپنی بنا میں رکھے بیں تمعیں الله تعالی کے خوف کی وصبیت کریا ہوں اور میں میری وصیت سے اور سی تم پرخلیف اور میں تم کودراتا ہول کرمیں تمارے کیے واضح طور بر

ورانے و الاہول کتم اللہ تعالی براس کی عبادت میں اور اس مے شہروں میں اپنی برائی مذکرنا بیل میرے اور تمھارے حق میں اللہ تعالی فرما تاہے یہ آخریت كالحريم أن لوكول كے يعيے بنائيس كے جزمين سي برا أئي اور فساد بر إنهي كرتے ادر آخرت کی مجلائی اہل تقویٰ کے بیے ہے۔ اور فرط یا کیاجنم متکبروں کا محمکا نهیں بہم نے عرض کیا ایارسول اللہ! آپ کی ظاہری زندگی کی مدت میساد كب كك به ارشاد فرما يا حدائي كوقت الله تعالى كى طرف اورجنت الماوي اسدرة المنتهى اوررفيق اعلى كىطرف بلطنه والابهول اور حمو كت بها وال وص اوربیندیده عیش کی طرف بازگشت ہے۔ ہم نے عرض کیا بارسول الله ا آپ كوهنل كون دے ؟ فرا ياميرے زيادہ سے زيادہ قريبي مرد عرض كيا ياربول الله كون سے كيٹرے ميں كفَن دياجائے . فرما يا اگرتم چا ہو توميرے انهى كبرطوں ميں يامصرك كبطون مين يايماني چا درون مين يم في عرض كيا آپ كي نماز حبف ازه كون يرطعاف اوريم روبرك اورحضورصلى التدنعالى عليه ولم يرسمى كربرطارى ہوگیا بھرفرا یاسبر کرو اللہ تعالی تم پررح فرائے اور اللہ تعالی تمعارے بنی کی طرف سے بہتر مرادے ، اورجب تم مجھے عسل دے کرکفن کمل کر کی وقعے میرے اس تخت پر جومیری فبر سے کھارے جومیرے اس مکان میں ہے دکھ کر ایک گھرلای با ہر جلے مبانا کیونکہ سب سے پہلے میرے دوست جبزل کھر اسرا فیل ممپر عز رائیل اینے ملائلہ کی جماعت کے ساتھ مجھ پر در در بڑمین گے مهرتم سب گرده در گرده بوكر آنا اور مجھ پر درود و سلام بڑھنا ۔ خبروار نوصد ماتم اورفضول ريم اداكريك مجص تكليف نربينيانا اورجا بيثيك ورودوسلام كابتدار ميرك كمووا كيمرد معرعورتين مجرتم كزامعيرأن برسلام كهناج ميريص میں سے اس وقت موجود نہوں اور ان پرسلام کمنا جومبر سے دین بر آج

مے روز سے حشر تک برقرار دہی گئے . ہم نے عرض کیا یا دسول اللہ ۔ آپ کو آپ کی قبرمبارک میں کو ن اُ آرے ۔ فرایا میری اصل طائکہ سمیت جو بہت ذیا وہ ہوں گے وہ تعیس اس طرح دیکھتے ہوں سے کہ تم انھیں نہیں دیکھ سکو کے۔

## وحي كالختثام

الذارالتنزيل ادر مدارك مين حضرت ابن عباس رضى الشرعبها عدواب ب كسب س آخرى أيت جرجريل كرائ وه يرب قد اللَّهُ وَإِلَّهُ وَمَّا الأبيليني ودواس دن سے جس دن ميت م الله تعالىٰ كى جانب لوا ئے جاؤ سے

مهر الكيف نفس كوجواس في كما إلود الوراد باجائي المدو فلم نهير سيطائي

اور فرط یا کداس آیت کوسورہ بقرہ دوسواستی آببت کے ساتھ طادد۔اس ك بدحضور صلى الله تعالى عليدوكم أكيس ون إكياسي دن -اورايك روابيت میں ہے کہ ٹمین مھنٹے دینا میں روفق افرد زرہے ، اور حضرت ابن عباس رضی الشدعنمانے رو کرفرا یا کہ دجی کا انجام وعبدر برگوا .

# ابتدائے مرض پر تحقیق

حضور خواجه كونين صلى الشد تعالى عليه ولم كم مرض كى ابتداء كا حال اس طرح نقل ہے کوصفر کے مہینہ کی اظائیس ادی جوزچیاد سنبد جبکہ آپ حضرت ميمونه كے گھرتشرليف فرائنے ۔ ورديسر سے مرض ضروع موا بعض نے کہا اُنتیش صفراور بعض نے ابتدار ماہ رہیع الاول کہا۔

اور مناب الوفايين ب كرصفرى ببيل ناريخ كومرض كى ابنداد موئى اوراب

نے بارہ ربیع الاول کووصال فرایا۔

اور دزین نے ابن عائم سے نقل کیا کہ ماہ دبیتے الاول سائے کو آپ کا دصال ہوا اور صفرت میں وزیحے گھر میں مرض ضروع ہوا، اور ایک یہ قول ہے کہ صفرت زینب بنتے بحش کے گھریں اور میں مرض ضروع ہوا، اور ایک یہ قول ہے کہ صفرت زینب بنتے بحش کے گھریں اور میں کی ابتدا ہیں کے مرض کی ابتدا ہیں کے اور ایک اور خطابی نے بیان کیا کہ آپ کے مرض کی ابتدا ہیں کے دن ہوئی ۔ اور ایک قول ہمانے ۔ اور کما ہے ۔ اور کما ہے ۔ اور کما ہے دو ضومیں دوقول روابیت ہیں اور مدت مرض میں اختلاف ہے کہ اگیا کہ چورہ دن ہیں اور معض نے بارہ دن کہا ۔ اس کا بھی انہوں نے جرم کیا ، حالا نکہ کو میں مند ہوئی اور ہیں مالانکہ وہ قد ہیں کہ آپ کے مرض کی ابتذا در وزم ختہ بائیس مسفر کو ہوئی اور ہیں ہے دن ور بیتے الله لکو وصال ہوا ۔

بقیع الغرقد کی طون تشریف ہے گئے 'ان کے بیے مغفرت چاہیں مجھراپنے گھر واپس آئے ' بھرجب شیح ہوتی تو اسی دوزد دو شروع ہو اابد موہیہ آپ کے فلام کابیان ہے کہ آپ نے دان کو شجھے گلا کرفر یا بارے ابد موہیہ بہتے حکم مواہد کی مغفرت کے بیے دُھا کروں ، تو میرے ساعة ہو اول کی مغفرت کے بیے دُھا کروں ، تو میرے ساعة چلو ' پس میں آپ کے ساعة چلا گیا بھرجب وہاں آپ کھرطے ہوئے تو فر با یا السلاھ علیکم یا اھل الفہود ۔ تم پر تھاری مبنی خوست گوار ہو بندت اور لوگوں کی مسیح کے کہ انھیں اندھیری دات کے کھڑوں کی طرح حادثات اور فتنوں کا گھیاؤ ہو۔ کی مسیح کے کہ انھیں اندھیری دات سے کھڑوں کی طرح حادثات اور فتنوں کا گھیاؤ ہو۔ کی مسیح کے کہ انھیں اندھیری دات سے جھرمیری طرف مندوج ہو کر فرایا ، ۔

"اے موہیبہ! بیشک مجھے دنیا کے خزاندل کی جابیاں دی گئی ہیں کمیں اس بیں بہیشہ رہوں ۔ اس کے بعد جنّست اور مجھ کہ دنسیا کے اور اپنے دب سے ملاقات کے ددمیان اختیا رمل کہ جے چاہو مبول کموں "

میں نے عرض کیا یا دسول اللہ امیرے ماں باپ آپ پر قربان ا آپ دنیا کے طزانوں کی کمنجی ہے کر پہیشہ رہیئے تھے جھرجنت ۔

اپ نے قرفایا د " نہیں اقتم بخدا! اے ابومو سیبہ میں نے اپنے رب کی تقاء

میں ہم مدا ہے ، بولو، یببر یں سے اپ ادر جنت کوپند فرمایا ہے ا

مچراک نے اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دُعاکی مجروالیں آ گئے۔ اس کے بعد آپ کودہ مرض شروع ہوگیاجی سے آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جایلے۔

پایا، اور میں کہ رہی تھی، ہائے سرائب آپ نے فرایا، بک میں خداکی تم آب نے سر اور میں کہ درای تم آب نے سے سر میں م سر میں المومنین فرط تی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وقع کو ہم مزاح کی باتوں سے یوں ہی تسلی دیتے رہے ۔

مهرفرايا.

" تمهارا کیا نفسان ہے اگرتم مجھسے پہلے وصال کرجاؤ تو آسس وقت میں ذر وارموں گاکہ تھیں کفن دول اور تھاری نماز جناندہ رطوعہ کروفن کروں "

أم المومنين نے بارگاه نبوی میں عرض کیا: .

م پارسول الله إقسم بخدا! كيت مين مين آب برعباري مول كرآب

نے یہ سب کھر کیا!"

اذ ال بعد آپ نے میرے گھر کی طف مراجعت فرمائی . اوراً سی بوزاَبِ نے کسی بیوی کے ساتھ آخروقت میں ضب باخی کی بھے رصنورصلی اللہ تعالیٰ علیتم نے مبسم فرمایا - ازاں بعد آپ کے مرض نے شدّست افتیاد کی - حالا کمد آپ اپنی بیودیوں پر دُورہ فرمایا کرتے تھے -

## حضرت ابن عباس كى دوابيت

معنرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهاسے روایت ہے کدوہ ووسرا شخص معنرت ملی المرتفائی اور در د معنوت ملی المرتفی اور در د تیر تر ہو گیا۔ تیر تر ہو گیا۔

آیک دوایت میں واد آمداہ (بائے میرائر) کے بعد بیب کاآپ تشریف ہے گئے بمچرتفولی ہی دیر بعد لوگ آپ کوچا در میں پیلطے آ مط کر میرے گھر نے آئے بھراس کے بعد تمام بیوبوں کو ملوایا اور فرمایا ، میں میں ملیل موگیا ہوں آب اتنی طاقت نہیں دہی کہ میں باری باد تم میں دُورہ کرسکوں لہذا تم سب اجازت دے و کرمیں عالشہ

مچریں نے آپ کو دخوکوا یا حالائکہ میں نے کسی کو آئیے سے پہلے وضو س کرایا ۔

یں ۔۔۔ ایک اورروابیت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہم بار بار اپنی علالت سے دوران دریا نست کیا کرتے ہ

مىيى كل كهال مول كا "

آپ کی راداس سے عائشہ رضی اللہ عنہ اکا دن مخار شب آپ کی بیدیال نے یہ اجازت دے دی کرجہال حضور چاہیں رہیں۔ چنا پخہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گور قیام فرما یا اور انہی کے یہاں آپ کا وصال ہوا ا اور ایک دوایت میں ہے کہنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا در مہارک پیلٹے اپنی بیویوں سے یہال تشریف نے جایا کرتے درانخا لیکہ آب علیل سقے رور اُن کی باری اس طرح پوری فرایا کرتے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ جب مرض نے شدّت اختیار کی اور آپ اپنی با دی پوری فرمائے دہے ، تو وہ سب بیو یاں حضرت میموز وضی اللہ عنہ کے تھرجمتے ہو کر آئیں ۔ جب انہوں نے آپ کا یہ حال دکھا نوسب گھروالوں کی بھی دائے ہوئی کہ لدود کی ووا پلائیں کیو کہ سب کویہ خوف دامن گیر کھا کہ آپ کوذات الجنب ہوگیاہے تو آنہوں نے وہ ووا پلائی ۔

ایک روایت میں ہے کہ صفرت عائشہ رمنی الٹرعنہاسے دوایت ہے کہ صفور بنی کریم علیہ انساؤہ وانسیم اپنی کو کھ کھر کیا کہ بنی کریم علیہ انساؤہ وانسیم اپنی کو کھر کیا کہ پیر نے بنی کو کھر کیا ہے۔ اس وقت آپ پر اتنی شدید ہیموشی طاری ہوئی کہ ہم نے خیال کیا کہ وصال فرا گئے توجم نے لدو دہلا یا۔ میر خود کو دحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افا قد ہو گئیا ، اور ہم وہ لدو دیلا چکے تھے تواپ نے فرط یا ، ۔
مدر سے ساتھ بیکس نے حرکمت کی ہے ؟ "

تودہ سب طور گئیں اور آنہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عدکا بہا یہ کیا اور
سب نے جراس وقت گھریں سنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بہب طہرایا ،
مالا کہ اس میں آن کی قطعاً دائے دینی قوان سب نے کہا آپ کے چیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے یہ ہوا تھا ، کیوکہ ہمیں خوف تھا کہ شاید آپ کو ذات الجنب ہوگیا ہے ۔ آپ نے فرایا کہ ذات الجنب توشیطان سے ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو مجھ پرتسکط نہیں دیا ہے اور نہ یہ کرشیطان چر سے کو فات الجنب کو میں لگرود ہلا یا جائے اور کیمن بیوکس عور توں کی ہے لہذا سب کو ہی لگرود ہلا یا جائے سے سوائے میرے چیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے میراحکم ان کوشا فل نہیں ہے چنا پی سب کو لئی دو ہلا ان گئی اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا کو بھی بلا یا گیا حالا کہ وہ چنا پی سب کو لئی دو ہلا انگر کہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا کو بھی بلا یا گیا حالا کہ وہ

روزہ سے تقیں گرآپ کا ارشادگرامی ہی تقایم پرآپ نے حضرت عائشہ صدافیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گھری طوف اُن کی باری سے دن حفرت علی رضی اللہ عنہ کے
مہارے چلے اور صفرت نفنل رضی اللہ عند آپ کی پشت مبارک کو سہارا دیشے
مہوئے سنے اور آپ سے دونوں قدم خط کمینچنے جا رہے سنے یماں کا کہ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہ کے یمال تشریف ہے آئے، مچرانہی سے پاس رہے کیونکہ
مرض کی نقی کی وجہ سے اُن کے گھرسے سی اور جگہ جانے کی طاقت نہ تھی جب
مرض نے تیزی اختیار کی تو آپ کا حال ہمیاروں جیسا ہوگیا اور آپ بستر پ
مرض نے تیزی اختیار کی تو آپ کا حال ہمیاروں جیسا ہوگیا اور آپ بستر پ
کروٹیں برلنے گئے ۔ یہ بیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ اُس پر عفقہ فرائے۔
نے یہ عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کو تا تو آپ اُس پر عفقہ فرائے۔
اُس نے یہ می کوؤرایا،۔

"بلاس نبداہل ایمان پر ختی ہو اکرتی ہے سکن جب کسی مومن کوکوئی کانٹا چمچے یا اس سے نیا وہ سکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مومن کا درجہ بلند فرما تا اور اس کے گناہ کومطا دیتا ہے " میر فرماتی میں کہ ا.

رمیں نے کسی و نہیں دی اکر حضور صلی اللہ لنما الی علیہ وسلم سے زیادہ اس برمرض کی شدّت مورثی موا

دوایت بے کرمی اعد آپ سے حبم مبارک پر بنا رکی صرارت کی تیزی کی وجر سے نہیں معمر سنا تھا۔

مصور مليدالصالوة والسلام في فرايا .

مسمی نی نے اتنی کالیف نہیں اُٹھائیں مبنی مجدید تکلیف کی تیزی بے اس قدرہما را تواب مجی بہت زیادہ ہے "

## بخار کی شدرت کی کیفیت

حضرت عبدالله بن معود رضی الله تعالی عنها سے مردی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں خواج کوئیں صلی اللہ تعالی علیہ وکم کی فدست میں صافر ہوا تو آپ کو بخس و کی انتہائی شدت میں بایا۔ انتہائی شدت میں بایا۔

میں نےعرض کیا ہ

" یادسول الله الب کوالی تیزی سے بخارہے "

آپ نے فرایا،

معلى المحصاس قدر بخارب جى قدرتم سے دوآ دميوں كوم تاہے !" ميں نے عرض كيا :

مديمايداس يعكم آب كدود كنا أجربو

آپ نفرایا.

معلی اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ایک کانٹے کی بھی تکلیف پہنچے یا اس سے ذیادہ کی تو اللہ تعالی اس کو اس کے گنا ہوں کا کفارہ بنا ویتا ہے جس طرح ورخت اپنے پتے گراویتا ہے " امام بخاری نے اسے بیان کیا ۔

## حضرت عائشه كى دوابيت

حفرت عائشر صدیقے رضی اللہ تعالی عنها سے روابیت ہے اُنہوں نے وابیت ہے اُنہوں نے وابیت ہے اُنہوں نے وابیا کہ اِ

رجب آب كرص في ترى كوي تو آب في فرما يا مجه برسات

مشکیر سے جن کے منہ کھلے نہوں ہا دواشا پدکر مجھے داحت ہو اوالوگوں سے گفتگو کروں "

حضرت عائث مصديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي مين كه:

"حضرت حفصہ رصنی اللہ تعالی عنہائے تا بنے سے تکن میں ہم نے آپ کو سطا یا اور آپ پر پانی بہا یا بہاں بک کہ میں فروایا بس اب نهلا میس بھیرنشریف نے سکتے اور اس مدن کھوٹے موکر خطبہ دیا۔ فرمایا

"الله تعالیٰ بی سے لیے حمدو ثنار ہے۔ اُن شداد کے لیے جو غزدہ

بخشش کے لیے دُعا کی ۔

# عظمت صدلتي أكبر

حضورنبی کریم صلی الله تعالی علیه و عم سے مرض کی کل مدّست بارہ روز مقی اور بعض سمے نزدیک الحفارہ یوم ہے ۔

حضورصلى الشرعليدوعم في دوران علاست فرابا ..

مدیر تمام درواز ہے مبحد میں آنے جانے سے بند کر دو مبحز الو کمر کے دروازہ کے مجبو کہ صحابہ کرام میں ماسوا الو کمریکے میں احسان کرنے والاکسی کو نہیں جانتا ہ

ایک اوردوایت میں ہے کہ ا

در اس سجدمیں کھیلنے والی ہر کھوٹئی کومیری طرف سے بندکر دو ماسوا ابوبکرکی کھوٹئی کے "

## حضرت ابو برك أجركي كيفيتت

حضرت ابن عمرضی الشرعنها سے دوایت ہے کہ حضرت ابد برصد بق صنی الله عنها سے دوایت ہے کہ حضرت ابد برصور میں صنی اللہ عند نے بارکا و نبوی میں حاضر ہو کرع ض کیا ، ۔

در یا دسول الله! محصے احادت و یکئے کمیں آپ کی خدمت کروں اور ہروفت آپ کی خدمت میں حاضر رہوں ؟ ."

آپ نے فرمایا ،

مراے ابر بگراگراپنی از واج ، صاحب او یوں اور دگرگھر والول سے اپنے علاج کی خدمت نہ لوں تو ان پرمیری طرف سے سخت مصیبیت ہوجائے گی۔ اے ابو بمرتمصارا اُحر تو اسلا نغالی کے ذمر ہوجیکا .

خطب

انہی وافعات میں سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے مرض کے دوران لوگول کوخطبہ دیا کہ د.

م الله رقب العربت تبارک و نعالی نے اپنے ایک بندے کوافتیار ویا کہ یا تووہ دنیا ہے لیے یا اس کوجرا لٹر تعالی کے پاس ہے تعاس بندے نے اس کوافتیار کیا جراللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ سے چیزے وال کے میں انتہ وضی اولئر عنورو نے مگر بر نے صفیت الو کمر صدافی

یرش کر حضرت الدیکر صدیق دختی انٹرعند دو نے لگے بہم نے صفرت الدیکر صدیق دختی اللہ عذکے دو نے سے تعجب کیا کیونکہ آپ نے تو کہی خبروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبد ہے کہ یہ اختیار ویاہے حالانکہ وہ بندہ منیا دیسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم متنے اور صفرت ابو بمرصد ابن رضی اللہ عنہ ہم سب سے بڑھ کرفیم و فراست کے الک تنے۔ اور پر بھی روابیت ہے کہ آپ نے اپنے مرض ہیں چالیس عنسلام آزاد سے ستے۔

## دُعاوُل كى كيفيين

مروی ہے کہ صنور نبی کرم صلی اللہ علیہ وہم نے اپنی ہر بیاری میں اللہ تبادک و تعالیٰ سے صحبت و عافیت کی دعا مانگی کیکن اس مرض میں جس میں آپ نے وصال فرایا صحبت وشفا مکی دُعا نہ مانگی بھہ اپنی جان پر شدّت فرما فی اور فرمایا ، وصال فرایا صحبت وشفا مکی دُعا ہے کہ تو ہر وقت بنا ہ مانگی ہے یہ

# حضرت زہرا کے دونے اور بینے کی کیفیتن

انهی واقعات میں سے یہ ہے کہ صغور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے : مورت فاطر زمراہ وضی اللہ عنہ اکے کان میں کوئی بات کہی تووہ دونے مگیں 'ازاں بعد محفر کان میں کچھ بات کہی تو وہ بینے گئیں ، محضر ت عائشہ صدیقہ وضی اللہ تعالی عنہ انے فرایا کہ میں نے جناب زہراد سے مائشہ صدیقہ وضی اللہ تعالی عنہ انے فرایا کہ میں ایسی نہیں کہ آب ضور کے داز کو کھول دُوں ۔ یہاں کہ کہ جب آپ نے وصال فرایا تو میں نے اُن سے دریافت کیا تو آپ نے واب دیا کہ اباضی میں نے اُن سے دریافت کیا تو آپ نے واب دیا کہ اباضی میں خوا یا مقا کہ جبر بل ہرسال فرآن کریم کا مجھ سے ایک و فید دور کیا اور میں خیال کرتا ہوں کہ اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور یقیناً

میرے گھروالوں میں سے تم سب سے پہلے مجھے ملنے والی مواور میں کتنا اچھا تھارا پیش روموں تواس دجہ سے میں رونے نگی رفروایا :

پر رئی ہے۔ سرکیاتم اس سے خوش نہیں ہو کہ تم اس اسمت کی تمام عور توں کی سردار ہو "

يايه فرماياكه ١٠

در تم تمام معم عورتوں کی سردار ہو! اس وجہ سے میں ہنس بطری -

# حضرت ابو بمركيلتے عاز پڑھانے كى تاكيد

اور اِنهی و افعات میں سے یہ ہے کہ حضور شی کریم علیہ الصلوٰۃ وانسلیم پوری مدّت علامت میں توگوں کونما زیٹر صاتے رہے صرف مین ون المت ز فرمائی ۔ ایک قرل میں سترہ نازیں میں ۔ چنا نخیہ جب اس پہلی نمساز کے لیے اذان ہوئی جس میں آپ نے امامت ند فرمائی وہ عشار کی نما ذریقی آپ نے فرمایا ہ۔

« ابو بحرے کہوکہ وہ لوگوں کونما زیرطھا میں!

## ا مام زہری کی روایت

زری سے روایت ہے کہ خو اج کونین صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے عبداللہ بن زمعہ سے فرمایا ،

" نوگوں سے کہ دوکہ وہ نماز طبیعالیں!

سوعبدالله بن زمعه بابرآئے ، اس وقت حضرت عمر بن خطاب دینی الله تعالی عنه مل گئے ، اگن سے کہا کہ ا۔

سنوكون كونساز يطمعا ديجن إ

بعضرت عمر رضی الله عند نے نماز طرحانی شروع کی چوکد ان کی آواز بند عفی نساز میں ان کی آواز بند عفی نساز میں ان کی آواز من کر میں آن کی آواز من کر فرل کا در کا دار کا در کا نام در کا در کا دار کا در کا کا در کار

میایع کی آوازہے!

عرض كيا ..

" فإن يا رسول الله"

آپ نے فرمایا :.

" ابو کرکے غیر کوامام بنانے سے اسٹدا درمومنین انکاری ہیں چاہیئے کما بو کر لوگوں کونماز پڑھائیں ۔"

را جربرووں و ماد پر حا یں. ایسے ہی منتقی میں بھی مذکورہے۔

بنرح موافف كي عبارت

شرح مواقف میں ہے کہ:

م نهول نے تکبیر کہی چونکہ آپ کی آواز کیند مفی توسر کار دوعا لم صلی اللہ تعالیٰ عليدوهم في أن كي آوازى ، فرما يا الله اورمسلمان منع كرتے بي ابو بكر ہی نماز پڑھائیں ۔ تین مرتبد فرمایا۔ داوی کہتاہے کرحضرت عبداللہ بن زمعه سے فروایا کتم نے یہ کتنا جراکیا میں تو سیمجا تھا کہ صنور علیصلا نے تھیں میرے میے حکم دیا ہے کہانہیں قسم بخدا مجھے یہ نہیں فرمایا کر کیے کھوں۔

دوایت ہے کہ 🛚

" حضرت بلال رصنی الله عنه ا ذان دے کر در دازہ پر کھوٹے موسکتے اور كَ التَّسْلَةُ مُرْعَلَيْكَ يَا وَسُولًا مِلَّهِ -آب پر رحتِ ضراوندي مو فوايا ا بوبجرے کہ نماز پڑھائیں چنائجہ بلال اپناسر کیٹرے ہوئے نکلے اورفرمار رہے منف المے فریا دامیری مید شوط می اورمیری مراحط سمئی کماش میری ماں مجھے نہ جنتی اور حب اُس نے مجھے جنا تومیں حضور علبه الصلاة وانسلام كايه حال نه وكميننا يسور ميس كنت اوركها اس ابوبجمه بیک حضورعلیدالصلوٰۃ واسلام نے آپ سے میے فرایا ہے کر آب أسمح ترهيس جب حضرت الإسجريضي الثرعنه في عضور عليه الصلاة والسلام سے مبدخالی دکھی چیکہ آپ زم دل متھے بروافٹت دکر سکے خش کھا کر زمین رِرُکے تب مسلانوں نے آہ و فغاں کی۔ آپ نے جب بہ شور شنا توهزت فاطررض الدعنها سے پرها كديكيا شورب عرض كيا أباحضور آپ کے بغیرسلمان آه و نغال کررسے میں تواس وقت حضرت علی

ادر صفرت ابن عباس مضی الدعنها کو بلایدا ان سے مہارے مبدین تشریف لا سے اور نماز پڑھی۔ مچر فرایا اے مسلمانوں کی جماعت تم اللہ کی خصت اور اس کی امان میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی برمیز کا دی اس کی حفاظمت اور اطاعت تم پرمیر اخلیفہ ہے۔ آب میں اس جہان فانی کو ترک کرنے والا ہوں "

# حضرت عائشه صديقه كي روايت

حضرت اُم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اطلاع نہاسے روایت ہے۔ آب فرماتی میں کدا۔

«جب مضور علیہ انصافی ہ وانسلام کا مرض شدید ہو گیا توحضرت بلال رضی انڈ عنہ نما ذکی اطلاع کرنے آئے تو آیپ نے فرمایا ،

ابو بجرسے كوكدوه لوكول كونماز پرسائيں "

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اصفرت ابو بحرایک کمرورول مردیں ، جب وہ آپ کی مجکہ کھولے ہول کے تولوگوں کو آواز کک ندشنا سکیں گے بس آپ اگر صفرت عمرضی اللہ عنہ کو مکم فرالیس تو بہت ست سے سم ترین نیز ال

ىبترىپ يىچرآپ نے فرمايا ،. ابو مکرے كہوكہ وہ لوگوں كونماز بڑھائيں!

حضرت عائشد فرماتی بین ۱۰

میں نے میر حفصہ سے کہا کرتم یہ بات کہو۔ تب آپ سے حفصہ نے عرصٰ کیا کہ اور کہ کر مردور دل مرد ہیں جب وہ آپ کی جگر کھوطے ہوں اسے تو آب اور کا در کرنے سکیں سکے بھی اگر آپ حضرت عمر

مے بیے فرائیں توزیادہ بہترہے یہ س کر آپ نے فرمایا تم صرت وسف کی ساتھی عور تول کی طرح ہو۔ "اور کرسے کہ کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں "

#### ایک اور دوابیت

دادی کا قول ہے کہ ہم نے صفرت ابریکر دضی اللہ عذہ سے عرض کر دیا جب اُنھوں
نے نما زشر وع کر دی تو آپ نے افاقہ عموس کیا تو آپ دوآ دمیوں کے سمارے
اس طرح کھوٹے ہوئے کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پردگر شیے جائے ستے
ہمان تک کہ مسجد میں تشریف نے آئے جب ابدیکر صدیق نے آپ کے بائے
اقدیس کی آوازشی تو پیچھے شہنے کا اوادہ کیا تب آپ نے ابریکر کوا شارہ فرما یا کہ تم
ایسے ہی کھوٹے دہر توحضو علیہ العمالی ہ والسلام تشریف لاکر حضرت ابو بکر صدیق
د کو مان بیٹھ گئے ہی صفور علیہ العمالی ہ والسلام نے وگوں کو
بیٹھ کرنماز بیٹھائی اس طرح پر کرمفرت ابو بکر کھوٹے ہوئے وہ آپ کے مفتدی
سیھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے مفتدی

# سيرت ابن مشام كى روابيت

سرت ابن ہشام میں ہے کہ جب صفور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کاسٹ نہ اقدس سے باہر شریف لائے تولوگ ہٹنے گئے یہ دیکھ کو صفرت ابو بحرصدیتی رضی اللہ عنہ سمجھے کہ لوگوں نے بیم شادگی آپ کے بیے کی ہے ۔ صفرت ابو بجرابنی جگہ سے بیچھے ہٹنے گئے تو آپ نے اُن کی میٹھ پراٹ رہ کیا اور فریا یا نماز جاری دکھو اور آپ اُن کے پہلومیں مبیٹھ گئے اور اُن کی دامہنی طرف مبیٹھ کر نماز برطوعائی ۔ اور آپ اُن کے پہلومیں مبیٹھ گئے اور اُن کی دامہنی طرف مبیٹھ کر نماز برطوعائی ۔

جب نما ڑسے فارخ ہوئے توصفرت ابو کم صدیق دخی انڈ عنہ نے عرض کیا یا دسول انٹر ایس آپ کو انٹر کی نعمت وفضل سے آپ مسحست مند و کیمتنا ہوں جیسا کہ ہم جا ہتے ہیں آج کا دن بنت فارج کا ہے اجا ذہ ہو تو وہاں چلا جا وُں ۔ فرایا 'ہاں ' اذاں بعد آپ کا ٹائڈ آندس میں تشریف ہے گئے اور صفرت ابو کمر لینے محمومت ام سخ میں چلے گئے ۔

بردوایات ایک دوسرے کی تقویت کرتی میں کر حضرت ابر بکرامام سقے۔

حضرت ابوبركى اقتداميس نمازاداكرنا

حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روابیت ہے وہ فرماتے ہیں

۔ سعضورنبی غیب دان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اُسٹ ہیں سے کی کے بیچھے نما زنہیں پڑھی اسوا حفرت ابو بکر صدیق سے "

ابك ركعت اوراقتداءمين اداكرنا

ایک سفریں صنور مسلی اللہ تعالیٰ علیہ دہم نے صفرت عبد الرحمان بن عوف رفت و اللہ میں معرف بن عوف رفت عبد الرحمان بن عوف رفتی اللہ علیہ در میں اللہ م

ابرسلم بن عبدالرشن بن عوف سے دوایت ہے اُنہوں نے اپنے اِپ

ابرسلم بن عبدالرشن بن عوف سے دوایت ہے اُنہوں نے اپنے اِپ

عدوایت کیا کہ وہ صفر رملیہ الصلاۃ والسلام کی سیست بیں ایک عزوہ بیں شرکیہ

عقے اُس وقت آپ تضائے حاجت کے بیے تشریف کے گئے اسنے ہیں نمساز

شروع اُسِّی ، لوگوں نے عبدالرشن کو معلی اماست پر کھڑا کر دیا جوب آپ تشریف لائے

تواکی دکھت پڑھی جا مجی تھی اُس وقت آپ نے لوگوں کے ساتھ اُن کے تیسیم

نماز برهی اورجوره گئی تھی اُسے بوراکیا اورفرایا .

سکسی نبی نے اُس وقت کک وصال یَنفر ما یا جب کک کاپنی اُست میں سے کسی نیک آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو! ای طرح صفوہ میں مذکورہے۔

مغيره بن شعبه كى روايت

مغروبن شعبہ سے دوایت ہے کہ صفور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہم ہے ہمراہ غزوہ تبوک میں گئے تو مغیرہ نے کہا کہ آپ فیرسے پہلے فضائے ماجت کے این میں گئے اور میں آپ کے ساتھ پانی کا برتن ہے ہوئے مقاجب واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کے ہا تھ مبارک پر برتن سے پانی ڈالا ، آپ نے اپنے مندوموئے اُس وقت آپ صوف کا جُبہ ذیب تن فرہائے ہوئے ، آپ نے دونوں ہا تھ جُبہ سے نکالنے لگے جبہ کی آشین بھی اس ہے آپ نے دونوں ہا تھ جبہ کے نتیج سے مذکلا نے جبہ کی آشین بھی اس کے اور جبہ کو اپنے کا ندھوں پر لیے آپ نے دونوں ہا تھ جبہ کے نتیج سے مذکلا نے مام اور جبہ کو اپنے کا ندھوں پر فرال بیا برمچردونوں کہنیاں وموٹیس اور آپ نے عمامہ اور پہنیانی پر سے کیا بھر میں آپ کے موٹوکر کے کے میں اور کے پہنے ہیں اس موٹوکر کے موٹوکر کی کا موٹوکر کے موٹوکر

مغیره کی دوسری روایت

ایک روایت پیس مغیرہ سے مردی ہے کہ میں نے کہا یارسول انڈ ! فائبا آپ فراموش فرما گئے . فرمایا نہیں تم مجو لئے ہو مجھے میرے رب نے میں حکم دیا ہے اس روایت کو ابوداؤ واور وارمی نے ای عنی میں روایت کیا . مغرہ کتے ہیں کرمچرضور علیہ الصائرۃ والسام سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا جب
میانوں کی جاحت میں آئے تو نماز شروع ہوئی تھی اور عبدالرحمٰن بن عوف نماز
پڑھا رہے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ ایک دکوع کیا بھرجب بنی کرم علیہ الصائوۃ
والتسیم کی تشریف آ دری کا انھیں علم ہڑا تو ہیجھے ہٹنے گئے۔ آپ نے ان کی مہانب
اشارہ ہیا ہیں آپ نے ان کے بہراہ وو میں سے ایک رکعت پڑھی اور کھر کھول سے
موسی میں بھی ان کے ساتھ کھول ہوگیا اور تھے وطری ہوئی دکھت کو میں ایک اسلام نے بھی دواید کی کیا ۔ اس

تنسري تحقيق

دافع بن عمرو بن عبیدسے دوایت ہے اُنہوں نے اپنے باپ سے فقل کیا وہ کہتے ہیں کرد

"جب حضورتبی کریم علیہ انصل الصادة واتسبیم باہرتشرلف لانے
سے معذور مبوئے توحضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عذکے بلانے
میں فرما یا کہ وہ آپ کے قائم مقام ہو کرنماز برصائیں سمجم مجمی ایسا
موتا کہ آپ اس وقت نشر لیف لانے جب کہ حضرت ابو بمرصدین
ماز نشروع کر میکے ہوتے اور آپ اُن کے پیمجے نماز اوا فرطتے
مان کے سما آپ نے کسی کے پیمجے نماز نہیں بڑھی ۔ البتہ ایک
دکست سفریس عبدالر ثمان بن عوف کے پیمجے اوا کی ہے یہ

مضرت على المرضى كي تصديق

"أسدالناب" بس حفرت حن بصرى سے دوايت ب ، أنحول في حفرت

على المرتفني سے دوابت كياكم مفرت شرخدارمنى الله عندنے فرمايا ، .

سحفورنبی اکر اسول معظم شفیع معظم سلی الله تعالی علیه ولم نے حضرت ابد بحرکو آگے بڑھا یا انہوں نے توگوں کو نماز بڑھائی اور اُس وقت باکل تند دست مقا اور وہاں موجود تفا غالب زمقا ۔ اگر آپ مجھ کو آگے بڑھا ناچا ہتے تو مجھے امام بنا ویتے ۔ ہرطرے سے ہم نے اپنے نیاوی معاطلات میں بھی انھیں پر دھنامندی کا اظہار کیا جن سے اسٹر اور اس کا دسول ہارے دینی کا موں میں داخی ستھے ۔

## ابوبكرك ليتحرير تكهاجانا

اننی واقعات میں سے یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ بروز مجوات آپ کے مرض نے شدّت افتیا رکی توارا وہ فرما یا کہ ایک تحریر مکھ دی جائے چنا بچہ عبدالرحمٰن بن ابی بحریضی اللہ عنہا سے آپ نے فرما یا ،۔

" ایک ہڑی یانختی لاؤکرمیں ابربجرکے سیے ایک تحریر کھھ دوں "اکہ ان پراختلاف نہ ہو"

جب عبدالرش كمرط برسف مكے تو فرايا .

" الله اورمسلان منع كرية مين كرابر بحركوني تم سے اختلاف كريے "

# حضرت ابن عباس کی دوابیث

حفرت ابن عباس مضی الله تعالی عذست روایت ہے کہ جب صنور نی کریم علیہ الصلوٰۃ وانتیم کے دصال مبارک کا وقت فریب آیا تواس وقت در والامیں بہت سے لوگ جمع سقے جن میں صنرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عذبھی ستھے ميكامين تم كوايها ومشنة ككمد دُون كه عالم دنيا سے ميرے تشريف

مے جانے کے بعد مجرتم گراہ ہو!"

اس وقت صفرت عمر بن خطاً برضی الله تعالی عند نے کہا کہ صفور علیہ العسلوۃ والسلام پر اس وقت چ بحد مرض کی تیمزی ہے تمعا رہے پاس تو قرآن ہے جمیں صوب کتاب اللہ بی کا فی ہے ۔ بس اہل بیت اختلاف کر کے آپس میں حفیظ پڑے کسی نے کہا کافنہ پیش کرد و قاکر آپ نوسٹ نہ تحریر کرادیں تا کہ بھرتم گمراہ نہ ہواور کسی نے دہ کہا جو حفرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا ۔ جب اختلاف بڑھا اورا دازیں بند ہوئیں تو آپ نے فرایا ،

سمیرے قریب سے چلے جاؤی

اس کے بعد صغرت ابن عباس بضی اللہ تعالی عنها فرہ یکرتے تھے کہ ا۔ \* ایک سے ایک نٹی مصیبت حضور علیہ انصائوۃ وانسّلام اور تحریر نوسٹ نہ میں حاکل ہوگئی ان کے اختلاف کے بوجب اور شورو عزنا کرنے سے باعث "

### سات دينار كاأثاثه

حیاتِ ظاہری کے آخری لممات کے واقعات میں سے بیمجی ہے کہ صنور علیہ الصالیٰ قوالسّلام کے پاس مرف سات دینا رہتھے وصال مبارک تک وہ بھی فریج ہو سیّئے۔

سہل بن معد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کرحضور علیہ انسلام اسلاۃ والسلام سے پاس مون سانت دینار سے جو معزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنا کے تبغد میں سے

جب آپسیل موے توفرایا ا

"ان عائث دينارول كولادً"

سچرآپ بغشی طاری بوگئی اور حضرت عائشدرضی النارهنها آپ کی دیمی مجال میں مشخول بوگئی و میمی النامی کے بعید مشغول بوگئی یا اور سر باراس کے بعید سے بخشی طاری موگئی اور وہ فدست میں شغول بوگئیں -

اس کے بعدان دیناروں کو صفرت علی رضی اللہ عند سے پاس بعیج دیا کہ وہ

انھیں خیرات کردیں ۔

معرروز پر حضور خواجہ کوئین صلی اللہ تعالی علیہ وسم اپنے وصال مبارک کی تیاری میں مشغول ہو سے اُس وقت صرت ما کشہ معدلیتہ درضی اللہ تعالی عنها نے انداز جا انبی صلی اللہ علیہ وسم میں سے سی کے پاس گھر کا چراغ مجیجا اور کہا کہ اپنے پاس سے چراغ میں ہا در کہا گھا اور کہا کہ اپنے پاس سے چراغ میں ہا در سے سے تیل قال دیں کی وی محصور علیا العسالی قد واسلام وصال مبارک کی تیا دی میں میں ۔

# حضرت عامث کی گودنیں

ایک دوایت میں ہے کرحضورعلیہ الصالمۃ والسّلام نے حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا سے اُس وفت فرما یا جبکہ وہ آپ کواپنی گود میں لیے تعییں اِر سامے عائشہ تم نے اُن دیناروں کا کیا کیا ''

عرض کیا:۔

م إرسول الله وه بيرے پاك ميں "

آپ نے فرایا ،

مدانفين فريج كرود"

اذاں بعدغثی طاری ہوگئی۔ اُس دفت آپ اُنہی کی محدیں سنھے رحم رجسب فاقد ہوا تر برجھاکہ ا

مدكيا أن دينارول كوخرج كرديا "

عرض كيا:

دد نهيس

نوآب فانهين منكايا اورابني بقيلي يرركه كرفرايا بد

سمرد مليدالصلوة واسلام "بيتناد كفتا بكدالله تمالى سعداس وقت كسدند ملي جب كك كريد مال زرياس بو"

مھردہ سب خیرات کر دیتے ادر اُسی روز اُپ نے وصال فرمایا ۔ انہی داقعات میں سے یہ ہے کہ بوقت وصال اُپ کو افتیار ملا۔

#### اختيارات كاحصول

حفرت عائشهمد نقد رضی الله تعالی عند فرمانی میں کرمیں مصنا کرتی تھی کہ "کوئی تبی و نیا و آخرت میں اللہ تا ہے۔ ا "کوئی تبی و فات نہیں پاتا جب یک کداسے دنیا و آخرت میں افتال ملہ "

سر میں نے حضور سیدعا لم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری مرض میں بیر فواتے سنا کہ ا

" اللی اُن لوگوں کے سائھ جن پر تونے انعام کیا!" مینی انبیا، مدلقین اشداد اور صالحین اور وہ کتنا اچھا زنی ہے۔ میں خیال کرتی ہوں کہ اُس وقت اُپ کو انعتیار طلا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا : "جنت میں دفیق اعلیٰ کے ساتھ لینی اُن لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انہیاء اور صدیقیں اور شداد اور صالمین ہیں بر بہت اچھے ساتھی ہیں "

### مسواك كااستعال

اورانبی واقعات میں سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے دصال سے بیسلے مواک فرمائی۔

حفرت عائشہ صدیقہ رمنی اللا تعالی عنها سے روابت ہے۔ آپ فرماتی بیس کرد

معمور براشر تعالی کی خاص نعمت تفی کر آپ نے میرے مجرہ میں مبری باری سے روز اور میری گود اور سسینہ پروصال فرمایا .

#### أيك اورروابيت

" إن عابية.

ایک روایت میں ہے کہ میری مطعطری اور گرون پر اور براسدی نہت ہے کہ بوقت مصال مبارک میرا اور صفور میلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کا معاجب دہن جمع فرما دیا مقال مبارک میرا اور صفور میلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کا معاجہ میں اللہ عندا آئے اور اُن کے باحد میں مسواک مقی اور میں آپ کو گود میں بھے تقی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف نظر فرما دہے ہیں ، میں مجھ کئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں ، میں مجھ کئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں ، میں نے بارگا و نبوی میں عرض کی با دسول اللہ مسواک چاہتے ہیں ، میں نے بارگا و نبوی میں عرض کی با دسول اللہ مسواک چاہتے ہیں ، میں نے بارگا و نبوی میں عرض کی با دسول اللہ مسواک چاہتے ہیں ، میں نے بارگا و نبوی میں عرض کی با دسول اللہ مسواک چاہتے ہیں ، میں اور س بلاتے ہوئے کہا ،

پش کردی مگروه آپ کوسخت بمعلوم ہوئی۔ میں نے عرض کمیا ، " میں اسے ندم کرووں یا

آپ نے اپنے سراقدس کے اٹنارہ سے فرمایا:-

". U!"

میں نے اُسے زم کر ویا مھراُسے نے کرمواک کی اور یہ کہ آپ کے سامنے ایک پانی کا برتن تفا آپ اُس میں اپنا دستِ اقدی ڈالتے مچراپنے چرو الور دیجھیرتے اور فرواتے لا الله الله الله وصال کے وقت بختی ہوتی ہے ۔مھراپ نے با تھ کھوٹے کیے اور کہنا شروع کیا ۔

التي فيق الاعلوا بهال كك كرحنور مليد الصلوة والسلام نے وصال فرما يا اور باعقر مب ارك بستر پر آگئے -

سراقدس حضرت علی کی گودمیں

ماکم اور ابن سعد نے بہت ہی اسسناو سے بیان کیا کہ صفور علیہ المصلاة و السلام نے اس مال میں وصال فر مایا کہ آپ کا سرمبارک حضرت علی صنی الله عندکی گود میں مقا۔

حاکم کی تمام اساوحا فعله ابن حجر سے قول سے موافق سٹے بدسے خالی نہیں ہیں۔ اس لیے اس کی طرف متوجہ بونے کی ضرورت نہیں۔

اورانهی واقعات میں سے بہ ہے کہ حضور علیہ انصافہ قد وانسلام نے ہیر کے دوز سے کی نماز کے وقت پروہ اُٹھایا تاکہ ملاحظ فرمائیں کہ لوگ مسے کی نماز پڑھ رہے ہیں . وصال النبي صلى الله عليبه وسلم

معنرت انس رضی الله تعالی عذب سے صفور علیہ الصلاۃ واسلام اسس الله و الله ماری ہے کہ حضرت الدیجوں دیا ہے الله اسس ملالت ہیں ہوئے جس میں وصال فرا یا حتیٰ کہ ہیر کے دوزوگ نما ذہیں صفیں باندھے کھڑے ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وہم مجرے کا برکہ دہ اسک کم طوے ہوئے کہ ہیں ملاحظ فرا دہے سقے آپ کا چہرہ افرا گویا مصحف کا ورق تقا ، مچرم فرایا ہم نے قصد کیا کہ اس خوشی میں ہم اپنی نماز تو الرحال الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله عندا یولیوں کے بل جہاں آزاد کا دیداد کریں بمچرحضرت الو کمرصدیق رضی انتاع عذا یولیوں کے بل بہاں آزاد کا دیداد کریں بمچرحضرت الو کمرصدیق رضی انتاع خدایولیوں کے بل بہاں آزاد کا دیداد کریں بمچرحضرت الو کمرصدیق رضی انتاع خدایولیوں کے بل بہاں آزاد کا دیداد کریں بمچرحضرت الو کمرصدیق رضی انتاع خدایولیوں کے بل والسلام نماز کے لیے تشریف لارہے ہیں ۔ اس وقت آپ نے ہماری جا شب اشارہ کیا کہ ابنی نماز بوری کرواور پر دہ چھوٹر دیا ۔ اُسی و ن آپ کا وصال ہوا ۔ اُسی و ن آپ کا وصال ہوا ۔

صحابه كرام كاقباس

"بهت رهامال دلي

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے حضرت علی سے فرمایا تم تین ون کے بعید بے سمارا ہوجا ڈ گے بعیرانگ ہوکر فرمایا ،میراخیال ہے اور پیس خوسب

جانآ ہوں کہ برقت عبدالمطلب کی اولاد کے بشرے کیے ہوتے ہیں مجھے اندیٹہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالم اس ہمیاری سے صحت یا ب نہوں گے ادب تم ہمارے ساتھ جات گریں مضور علیہ الصالیٰ والسلام سے معلوم کریں ۔ اگر یہ امادت ہماری طرف ہے توہم اس کومعلوم کریں اور اگر نہیں ہے توہم ابنے تی ہیں امادت ہماری طرف ہے توہم اس وقت حضرت علی دضی اللہ عند نے ان سے کہا اور اللہ عند نے ان سے کہا اور اکھی وصیدت کرائیں ۔ اس وقت حضرت علی دخیم کے پاس گئے اور آپ نے ہمیں امادت عطان فرمائی تو کیا تم یہ جھتے ہو کہ لوگ اس کومیں دے مہیں امادت عطان فرمائی تو کیا تم یہ جھتے ہو کہ لوگ اس کومیں دے دیں گے قدم بخد المیں اسے کسی قیمت میں جی دریافت مذکروں گا!

# جبربل كامزاج برسى كرنا

ائنی داقعات بیرسے پر ہے کہ حضرت جبریل علیہ اسلام وصال النبی صلی اللہ تما اللہ اللہ تعلیہ اللہ تعلیہ اللہ تعلیہ اللہ تعلیہ اللہ تعلیہ اللہ تعلیہ تعلی

#### انتدكاسلام

حضرت ابوہریرہ دضی الدعنہ سے دوایت ہے کہ حضرت جبریل علیا اسلام حضور نبی کریم صلی الشطید ویم کی فدیت میں حاضر بوتے اور عرض کیا کہ اللہ تبارک وتعالی حضور علیہ المسلوم الماسلام کوسلام فرا الہے اور آپ کامزاج دریافت کرتا

آب نے فرایل

سامے اللہ کے امین البی خود کو علیل یا ناموں ا

ا وربعض روایات میں ہے کہ ا۔

س ال جبريل إبين خود كو عفرزوه اور تسكيف بين يا تأبون ا

مجردوس بروزجبر بل في مامز وكرع ض كيا .

ُمه یا رُمول اللهُ اللّٰهُ تعالیٰ آپ کوسلام کمنناہے اور آپ کا مز اج وریافت کرتا ہے!

أب نے فرمایا:

دراے اللہ کے امین ، میں خود کو در دمندیا تا ہوں "

مچرتیسرے روز جبر تل عن رائیل کے مسامقہ آئے اور عرض کیا ا " بارسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہ تاہے اور آپ کامزاج دریا

125

آب نے فرمایا در

ا اے اللہ کے امین امیں تودکو ور دمندیا تاہوں یہ تمعارے ساتھ

کون ہے یا

عرض کیا :

ه يا رسول الله! يرعز راثيل بين يه

مجرجبريل نے كها:

مدونیا میں میرایہ آخری وقت ہے اور اسپ کا بھی اخری وقت ہے آپ کے بعد اولادِ آدم میں کسی مرفے والے کے پاس مرکز دا ڈی كالدآب كے بعد زمين يريز أول كا"

أس وقت صفور نبي كريم صلى الشر تعالى عليه ولم برموت كى شدت معلوم برو تى اورا ب

کے پاس پانی کا پیال تھا جب مجی شدّت عموس ہوتی تواس میں سے پانی سے کو۔ اپنے چیرہ اقدس پر کل لینتے اور فرماتے ہ۔ "اللی سکراتِ موت پرمیری مدد کونا۔"

زم بلانقمه

مفرت ابوہریرہ دضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کہم بھی اللہ تعالیٰ علیہ علم زمانہ علامت میں فرمایا کرتے کہ: « یہ خیبر کا زہر پلالقہ ہمیشہ ستاتا راہے چنا نچہ آب بھی دگر گرون منقطع ہم تی معام ہورہی ہے "

> نبوٹ سے سرفرازمی ابن الخق نے بیان کیا کہ د

روتام میلافوں کاخیال ہے کہ حضور نبی کوئم میلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میں میں اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے میں با وجود آس خاص بزر کی کے جواللہ تعالیٰ نے اللہ وجود آس خاص بزر کی کے جواللہ تعالیٰ نے اللہ وجود آس خاص بزر کی کے جواللہ تعالیٰ نے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ نے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس خاص برزر کی کے جواللہ تعالیٰ کے اللہ وجود آس کے اللہ وجود آس

ضفادش لیف میں مبی بردوابت ہے۔

الله سے پناه طلب كرنا

حضرت عائشه صدلیقر رضی الله تعالی عنها سے روابیت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مضور نبی کریم علیہ العمال و الله کی مینسا ہ سے رہے دو اللہ کی مینسا ہ سے منے در

" اللی ! تواس کیسف کو دُورکریے شفارع طافرا ، توہی شفا دینے والاہیں ۔ تیری شفا دیے بغیرکوئی شفاد نہیں ہے ، ایسی شف مرحت فرما کہ بیمادی کو چھوٹ ہے ۔'

#### النخرى كلمات

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اہٹر تعالی عنها فراتی ہیں کہ حضور علیہ انصلاہ واسلام جب اپنی آخری علالت میں صنیع نصب ہو گئے تو ہیں نے آپ کا ماعظ مبارک پکڑ کر پلنا شروع کیا اور دہی کلمات پڑھنے سکی تب آپ نے بائحۃ مبارک مجھ سے حیوط کر کہا ہ

مداللی! مجھے ٹوھانپ ہے اور فیق اعلیٰ سے ملادے: اور یہ آپ کا وہ آخری کلام ہے جے میں نے آپ کے کلام میں سے سنا۔ یہ معیمین سے منفول ہے۔

بهلااور آخرى كلمه

سسلی کہتے ہیں کہ میں نے واقدی کری سی کتاب میں دیکھاکہ بہلا کاروجے حضور ملید الصالح ہوا کہ بہلا کاروجے حضورت ملیدرضی اللہ عنہا کے بہاں رضیع متے یہ فرمایا ا

الله اکبر

اور آپ کا آخری کلام ؛ الس فعوت الاعل

-4

# موامهب لدنبيه كى عبارت

جلال مب المانيع

مرے دب کاجلال برتر ہے۔

اى طرح موامب لدينيس ہے.

وووين

حصرت عائش صدیقه رضی الله عنهاسے روایت ہے، فراتی میں کہ: مع حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کا آخری عهد بریقا کہ حب زیرة عرب میں دو دین نہ ہوں "

وصايا

حضرت اُمِّم سلی رضی الله عنها فرمانی میں که صنور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے زائر میں اکثر بدومیدت فرمایا کرنے متھے کہ ا۔ معنمازی حفاظت کرو اور باندی وغلام کے حقوق کو کمح ذکھ دکھو۔ یہاں کے سبنہ میں آواز مجرائی اور زبان نے یاری ذکی اُ

اسى طرح الاكتفاد ميں ہے كەمعزت أنس رضى الله تعالى عنه سے دوايت

: 2

مد معنور نبی کرد عصمی الله علیه والم نے رحلت کے وقت وصبتت فرمائی

کرنمازی حفاظت کرو، باندی اور غلام کے حقوق کر ملحوظ دکھو پیائنگ کرحفور نبی کریم صلی اللہ نغما لی علیہ وسلم کے سیسند میں آواز معبر اگئی اور زبان اقدس نے سامقہ چھوڑویا۔

## عزرأتيل كالجاذت طلب كرنا

روابیت ہے کی وراٹیل نے اجازت مانگی ادر آپ کی فدمت میں اُس وقت جبزیل موجو دستھ، اُس وقت جبریل نے عرض کہا ،۔

مدیا احمد! پرعزدائیل آپست اذن کا فراست گارہے ،اس نے آپ سے پہلے کئی آدمی سے اجازت نہیں مانگی ادرزہی آپ کے بعد محرکی آ دمی سے اجازت طلب کرے گا:

آپ نے فرایا ،

ساسے آئے دو ''

چنا پذعر دامیل نے سامنے ہو کرعرض کیا ا

مہ یا دسول امٹر' یا احد' امٹر تبارک وتعالی نے مجھے آپ کی بارگا ہ میں بعبجا ہے او رمجھے حکم دیا ہے کرمیں آپ سے ہرحکم کی تعمیل کوں اگراپ اپنی ژورج جبن کرنے کی اجازت دیں توقیض کروں اوراگر منع فرائیں تو دتیض کروں ''

أب نے فرمایا در

سامے عزد آئیل! کیا تم ایسا کرد گے " میزیر

عرض کیا د.

" يا رسول الله مجھے ایسے ہی مکم ہوا ہے کہ میں آب اطاعت وفسسرہ انراری

ببالالول، جس طرح آپ فرائیس." جبر بل علیه اسلام نے عرض کیا ، . " یا دسول الله! املا آپ کامشاق ہے !" تب آپ نے فرایا ، .

"ا يعرواليل ومجهد سيحة حس كالمعين عكم الاسع:

جرب عليرانسلام في عرفن كيا :

" یا رسول الله! یرزبیس پر آمدمیری آخری ہے دنیا میں مبرامصد آپ ہی تھے ?

بس صنور تبدعا لم صلى الشرعليدوكم نے وصال فرايا .

# حضرت عائشه كى روايت

اکتفاد میں ہے کرمفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فراتی میں کہ: .
"حضورتبی کریم ستی اللہ تعالی علیہ وہلم نے میری باری کے روز میرے سینہ
اورگود میں وضال فرمایا ،اس امر میں کسی پرخلانم میں کیا گیا اس کے بعد
یہ میرا بعولایں اور کم عمری ہے جب آپ میری گود میں سننے تو آپ نے
وصال فرمایا اور میں نے آپ کا سرمبارک آپ کے کیسہ پر رکھ دیااور
عورتوں کے ساتھ آہ وزاری میں شریک موگئی اور منہ کو پیٹنا فروع کیا "

ابل تعزیت کی آمد

جب حضور ملیدانسالوہ واسلام نے وصال فرما یا تواہیے تعزیت کرنے والے آئے جن کی اواز تو آہستہ سنا دیتی تھی مگروہ نفرنہیں آئے تھے چنا کینہ کمی شخص کی

أوازاً ني در

سات الم عليكم يا ابل بيت ، تم پر رحمت بارى تعالى بواور برتني بول.
برايك نفس نے موت كا ذائقه عكمهذا ہے يقدنا تمعارا اُجر بروز حشر
پر دا ملے گا . بيك الله كی طوف سے برايك معيبت كى تعزيت ہے
اور برايك دسال كرنے والے كا بدلہ ہے اور بر والے والے كا صله
ہے تو اللہ بى پر بحجروسہ كرواور آسى ہے آس لگا ئے د كھود حقيقت
مير معيبت زده وہ ہے جو تو اب نه حاصل كر سكا و الله عليكم و دحمة
مير معيبت زده وہ ہے جو تو اب نه حاصل كر سكا و الله عليكم و دحمة

يكات س كرصرت على الرقفلي شير فدانے كها .

"كيام مانتي موريد معاصب تعزيت كون ب، يد تعزيت كوف وال

اس طرح د لائل النبوة اور شكواة مين مروى ب-

حضرت أنس كى روايت

صفرت انس ضی اللہ تعالی عذہ دوایت ہے، فراتے میں کہ:
درجب صنور علیہ العدادہ واسلام نے وصال فرما یا توصعا ہر کوم آپ

کے گرد ہو کر حدائی میں آہ دزاری کر دہے سننے اس وقت ایک ایسا
شخص آیا جس کی زیفیں کن صول اکس تقیں اور تہدند دچا در کا نباس
نقا اور وصحا ہے جمعے کوچیر تا ہو اندرآیا بھا تھاک کر تھم کی چھٹے
میں کو کر آن دہانے لگا مچرص ابرام کی طوف متوجہ کر کھنے لگا بینک
اسٹر تعالیٰ کی ہی طوف سے ہرایک معیبت کی تعزیبت ہے ادر ہر

وممال کرنے والے کا بدلہ ۔ الی آخرالحدیث ۔ اس کے بعد وی خص میلا گیا ۔ صغرت ابر بکر صدیق دخنی اللہ عنہ نے کہا اُس نفس کو میر سے پاس لاؤ ۔ لوگوں نے ہر طرف و کیھا گرکسی کو بھی وہ نظر نہ پڑا تب حضرت ابر بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرما یا شاید کہ یہ حضرت خصر علیہ السلام سے جرتع ربت سے لیے آئے شعیہ

اسے ابن ابی الدنیا نے حضرتِ علی بن ابی طالب رضی الله عندی حدیث سے روایت کر کے بحث کی ہے ۔

امام شافعی رحمة الله تعالی علیه نے اسے کتاب الام ، میں بیان کیا میکن اس میں صفرت خضر علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے ہی مواسب لدنسیہ

سوم عمرمبارک

حضورنبی کریم علیدالصلاة والتسلیم کی عمر مبادک کے بیان میں حضرت
ابن عباس دضی الله عنها سے دوایت ہے۔ آپ فراتے ہیں کہ:
حضورنبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علید وسلم پرچالیس برس کی عمر میں
وحی کا نیز ول ہوا، اس کے بعد شیرہ برس کمہ کریہ میں اوردس
برس مدینہ منورہ میں اقامت فرائی۔ اورجب آپ کا دصال ہوا
توآپ کی عمر ۱۳ برس تھی:

 ابوماتم نے اپنی تاریخ میں اسے سیح بتایا۔

ابن مساكرف ابني تاريخ من إسطفريس اورجيه ماه .

ابن ابی سنید کی کتاب میں اصطفیا اسطفر برس دقم ہے۔ اور کہا کھیں ہیں اسطفیا اسطفر برس دقم ہے۔ اور کہا کھیں ہیں جاتا کہ ترسیط برس آپ کی عمر ہوتی ہو۔ اوران اقوال کی مطابقت ہول کی ہے کہ جس نے بہتے ہے اس نے دلادت و وصال کے سالوں کو ستقل دو برس شماری اور جس نے تر اس نے دلادت و وصال کے سالوں کو میوظ دو برس شماری اور جس نے ساط کہا اس نے اس مدیث پر اعتماد کیا جو سالوں کو چوظ دیا ہے اور جس نے ساط کہا اس نے اس مدیث پر اعتماد کیا جو اسلائی نے سے اور اس قول میں کلام ہے کہ ہرایک نبی نے ابنے بہتے نبی بھائی کی نصف عمر و نیا میں زندگی گزاری ہے چو کہ حضرت علی علیہ اسلام ایک بھائی کی نصف عمر و نیا میں زندگی گزاری ہے چو کہ حضرت علی علیہ اسلام ایک بھائی کی نصف عمر و نیا میں زندگی گزاری ہے چو کہ حضرت علی علیہ اسلام ایک جیس برس اس دنیا میں دہے میں ۔ اور جس نے اکس طفر یا باسط کہا اُسے شک ہو بھیں نہیں ہے ۔ بلاست بر یہا خوالی اس بنیا د پر ہے کہ بعث سے بعد می کہ بدئی دوقت قیام فرایا ۔

اى طرح مغلطاتى ميسب

# وصال شريف كاوقت اور تاريخ

حنورنبی کرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ علم کا وصال مبارک جس میں کوئی اختلات نہیں پیرکے دوز بارہ ربیع الاول سلامیج چاشت سے وقت ہواادرای و جس میں ہجرت کے وقت مدینہ منورہ تشریف لائے۔

# بروز "مهير" كي البمتيت وافادست

حضرت ابن مباس رمنی الله تعالی عنها سے دوایس سے کمصنورصلی الله

تغالی علیہ وسلم بروز پیر پیدا ہوئے اور بروز پیر ہی بیشت ہوئی اور بروز پیر کمی سے ہوت کرکے مدینہ علیہ کی طرف دوانہ ہوئے اور بروز پیر مربنہ منورہ ہیں دونق افروز ہوئے اور بروز پیر حجر اسود نصرب کیا گیا اور بروز پیروصال فرمایا. اورا پ کے دصال کے وقت ہیوندشدہ جا در زیب تن تھی۔

#### حضرت ابوسريره كافرمان

حفرت ابوہریرہ دفنی اللہ تعالیٰ عند نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ عند نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ عند نے جوٹر منگی ہوئی چادرا ورموٹے کہ جوٹے کا تہبت مہیں دکھا کر فروایا کہ ،۔ سر ان کہوٹوں میں آپ نے وصال فرمایا ہے 4

ملائکہ کی ندیج

اکتفاریں ہے کہ جب صنورسرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے وصال فرا یا اور آہ وزاری کی آواز اور فرشتوں کی تبیع بلند ہوئی تولوگ مدموش ہو سے جیسا کہ بہت ہوش قائم نرسبے اور خسست کہ بہت ہوش قائم نرسبے اور خسست مصائب کا وکا رہو سے اور بعض تو پاگل ہن میں گرفتار ہو سے محمد کی مبدوت ہو کرے دی وربین پر چیار ہا ۔

## حضرت عمر كى حالت

آپ کے دصال مبارک کے وقت صنوت عمرینی الد عند مجنون ہو کو چنے و پھار کرتے سے اور بعض منافن ہے کہ رہے سے کہ آپ دفات پا گئے 'یقیٹا آپ وت نہرئے بکہ آپ نے لینے رب کے ہاں وصال فروایا جیسے صفرت موسیٰ بن عمران علیہ انسلام اپنی قرم سے چھپ کر دائیس آگئے ستھے۔ اُن کے بیے بھی ہی حال کہاگیا ہے کہ وہ وفات پا گئے قسم بخدا اِحضور نبی کریم معلی الله تعالی علیہ دہم منرور واپس تشریف لے آئے ستھ جا ہیئے کہ ایسے لوگوں سے اعد کاط ویسٹے جائیں جر بہنمیال کرتے میں صفور علیہ انصافیة والسّلام وفات پاسکئے۔

#### المقطس للوارمونا

معابر كرام فراق رسول ميس

حفرت عثمان بن عقان رضی الله عندگشک ہوکر دہ سمنے یہاں کہ کہ کہ کی ہیں بط کریے جاتا ، مفرت علی دنسی الله عند بیٹھے رہ سکنے عس دحرکت کی بھی طاقت ذرہی ۔ عبداللہ بن انیس بیمار ہوکر انتقال کرسٹنے ۔ ان تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تابت قدم حرف صفرت ابر بجرصدیتی اور صفرت عباس رضی الله عنها سنتے ۔

حضرت ابوبكر كى حالت

ایک روایت میں ہے کرسب سے نہ یادہ ابت قدم حضرت ابر کم مرمدین رضی اللہ عند سے البتہ جب وہ آئے قدان کی آمھوں سے آنوب رہے ستے ابنے کا نیستے اور سانس مجو لے ہوئے ستے جب آپ کے قریب پہنچے قواوندھے محر ولیے ہے اور چی وانورسے کیٹر اُسٹاکر کھا :. ساے مبیب إآپ كا ذندگى مجى طیب وطا ہرہے اور وصال مبارک مجى . آپ كے وصال سے وہ چیر منقطع ہوگئى جوكمى نبی كے وصال سے منقطع ہوگئى جوكمى نبی كو وصال سے منقطع نہیں ہو تی تقی . آپ تومیسف و تعریف ہے بالاڑ اور سے منقطع نہیں ہو تی تقی ، آپ کاش اگر آپ كا وصال پر اختیا رہوتا تر ہم آپ كے وصال كے بدار میں اپنى جانین مجى فداكر وستے .
آپ كے وصال كے بدار میں اپنى جانین مجى فداكر وستے .
اے مبیب إلى اپنے رہ كى بارگاہ میں میں با در كھنا ہم آپ كے دل میں جیں ا

#### وصال مبن اختلاف

مردی ہے کہ جب خواج کونین ملی الشرطید کم نے دمیال فرایا تو اوگوں کواس میں اختلاف موگیا کہ کیا آپ نے دمیال فرایا ہے یا نہیں .

فانفركاطن كيمسزا

معفرت اُنس بضی الله عذ فر لمتے ہیں کرجب معنو دعلیہ العماؤة والسلام نے دصال فرما یا تولوگ دو نے ملکے اُس وقت معفرت عمر بن الفطاب رضی الله عذم بد میں کھوے یہ خطبہ وسے دہے منے کہ:۔

مریس پرسننے نہ پاؤں کہ حضور مکیہ الصلاۃ والسلام نے وفات پائی کجمہ الشرنے انھیں اپنے پاس بلا یا ہے۔ جیسے حضرت موئی بن حمران علیہ السلام کو بلا یا تقا، وہ اپنی قوم سے چالیس دن پوشیدہ رہے متے قسم خبد! بمجھے توقع ہے کدان توکوں کے باتھ یا ڈن کا طاقوا کے جائیں سے جریفیا ل کرتے ہیں کہ کہ وفات یا چکے ہیں "

مور تشریف لائن کے اور موں کے باعد یا وس کاٹیں گے۔اس سے کہ اگران کا یہ ممان صبح بوتولازم أناب كدآب بدوباره وت واردبوكي للذاحضرت ابوبمر صديق يضى الله تعالى عنه في خبر دار كروياكم إركا و خدادندي ميس حضو عليدا تصلاة والسلام كابهت بطرا اكرام بي كروه آب بردومونس محين بهيل فراس كاميساكرادول رجت کی مینی ان دور کی مانندج اینے وطن سے سرزاروں کی تعداد میں تکلے تھے۔ اوردا سفن کی طرح جوایک گاؤں پرسے گئی سے منتے ۔ اور کسی نے کہا کہ اس سے مراویہ ہے کہ آپ کو قبریں دوبارہ موت نہوگی جیسے اوروں کو موتی ہے كر وہ زنده كيے جاتے ميں تاكر سوال وجراب بول بعرانهيں موت دے دى ماتی ہے۔ اور کمی نے کہا اس سے بمراد ہے کہ اللہ تعالی آپ کی دفات کے سائقاً آپ کی شربیت کی موت جمع نہیں کرے گا ۔ اورکسی نے کہا کہ دوسری موت كاكنا يركرب و بي حيني سے ليني آج كے و ن حضور عليه الصلاة والسلام نے جو کرب و بے چینی برداشت کی ہے اس کے بعد کوئی کرب و بے جینی ىنى سوگى . يەفتھالبارى كاقولىسے -

## آيت كي تلاوت كرنا

حضرت ابن عباس یضی الله عنها سے روابیت ہے کہ صفرت ابد بجورت رضی الله عندجب الم ترشر لیف لائے توصرت عمر فاروق رضی الله تدالی عند توکول سے محرکفتگو ستھے۔ آپ نے فرما یا اسے مربیطہ جاؤ۔ اُنہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا جب صفرت ابر بجرویدیق رضی اللہ عند انصیں جبوٹر کر کوگوں کی طرف متوجب ہوئے اور فرما یا ا

" اے توگوا میں تم سے جو کوئی مصرت محدوصلی الله تعالی علیہ وسلم)

كى پرستش كرتائقا، وه من كى كرآپ دىسال فرما بيكے، اور جرالله تعالى كى عبادت كرتائقا وه مجى س كه الله تعالى نده بيجس پركيمى مرت طارى ندم وگى - ارشاد بارى تعالى ب د. ق ما شخصاً الله دَسُول قَدُ خَلَتْ مِنْ قَلْبِلِهِ الرَّسِل - الآيد - لينى من وضله مىلى الله عليه ولم قرا الله كے رسول ميں - آپ سے پہلے مجى بمرشرت رسول گرديكي ميں . اخرايت كى .

رادی کا قول ہے کقسم بخدا کھتے ہیں کہ درگوں کو برمعلوم ہی نہیں تھا کا اللہ اللہ علام ہی نہیں تھا کا اللہ اللہ ع نے یہ آیت بھی نازل فرائی ہے ' یہاں کاس کد ابو کمر نے یہ آ بہت تلادت کی۔

# بخاری شیرلف کی روابیت

، معیم بخاری میں ہے کہ جب صرت ابر بمرصدیق رضی الٹرعنہ نے خطبہ ویز ا شروع کیا توحفرت عمرضی الٹرعنہ مبیلہ تھنے ، پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد د ثنا ا کے بعد فرمایا ، ۔

"آگاه موجافه اجضور صلى الله تعالى عليه ولم كى پوجاكر اتفا وه جان ك كرآب و صال فرا چكے يہ اور جرالله كى عبادت كرا تفا تو وه سن كرآب و صال فرا چكے يہ اور جرالله كى عبادت كرا تفا تو وه سن كر كر مده حى لايوت ہے و فران خداوندى ہے إِنَّكَ مَي تنسك و اور قرآن جم مَي تنسك الله تا اور انہيں معى مرنا ہے "

اور فرما يا وَمَا مُحَكِّنُ إللَّهِ وَسُولَ الآية .

رادی اول بے کراس کے بعد وگوں کی دوتے روتے بچی بندھ کی

## منانقين سح ليعبدوعا

حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنها کی مدیث میں ہے کہ ابن ابی شیعبہ کے میماں حضرت ابد بحروضی اللہ عنها کی مدیث میں ہے کہ ابن ابی سے میں ہے کہ ابن اللہ کے میماں حصرت ابد بحروضی اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ واللہ میں اللہ میں اللہ

اورایک روابیت میں ہے کہ الله تعالی منافقین کوفنا کرے۔

## منافقين كاخوت بإل منانا

سار شخص لقینا حضور صلی الله تعالی علیه و مات پانچی مین سیاتم نے نہیں سن اکرار شار باری تعالی ہے: اِلَّاتَ مِیْتُ الآیۃ اور برکراللہ تعالی نے فرایا: اے مجبوب ایم نے آپ سے پہلے کسی کو بہیشہ کی زندگی نہیں دی " سعیروہ منہ کی طون تشریف لائے ۔ الحدیث ۔

#### كلمشهاوت يرمعنا

مهمر مهار معنی پیرستان حضرت انس بن مانک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ اُنہوں نے صفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند سے اُس وقت مصنیا جبکہ حضرت نے صفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند سے اُس وقت مصنیا جبکہ حضرت الركرويدين رضى الله تعالى عنه كى بعت مجد نموى بين مجور مي عنى ، أس وقت صفرت عروضى الله تعالى عنه في مغير رسول صلى الله تعالى عليه ولم بركوط عنه محركاله شهادت براها مجركها كم كل مين مين في مساول الله على الله على الله على من وه جلي بين في تقريب بائ مخى مغيل دعتى وه جلي بين الله مين بائ الله مين دعتى وهم بخدا إ مين في وجوبات كل كى خى نه توكتاب الله مين بائ الدرنهي سنست المعول الله مين وكيمه وي توقع دكاتا تقاكم حضور الورضى الله تعالى عليه ولم مهار بي بعد تك حيات ربين صحيح ليني مسب كي بعد حضور الله تعالى عليه ولم وصال فرائيس سك يا كو الدري من من الدري من من الدري من من الدري من من الله من الله والك من الله والك من من من الله والك الله والله والك الله والك الكوب والك الله والكه والله والله والله والك الله والك الله والله والك الله والله والل

## غلبة منافقين كاثرات

ابونصر محتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کی وہ تمام باتیل س شدت عمر سے تعییں جو آن پروصال رسول سے بڑمی تھی اور آن کو منافقین کے غلبہ اور فتنہ نے خوفز دہ کر دیا تھا ۔ جب آنہوں نے حضرت ابر بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سیختہ تھین کامٹ ہرہ کیا توانھیں اللہ تعالی کے فرا ن کہ ، . سسبر حان کو مردہ چکھنا ہے "

كا قائل مونا بط اادراس كاكه .

" بلاسشبہ آپ معبی وصال فرمانے والے میں اور یہ لوگ مجی مرنے والے میں اور یہ لوگ مجی مرنے والے میں اور یہ افتائی

## شعر كي حقيقت

ابن صاكرنے ابى ذويب بذلى سے دوايت كى كم أنهوں في كها بميں يہ جرملى بي كم حضور صلى المعطيد والمعايل مين سوفايله والياس خبرس خوفزوه بو سیم اورمیری رات لمبی موکنی بهان تک که جب مبیح کا وقت قریب بو انوغنودگی أكمى أس وتت ندائے غلبی نے كها ب

" يبهت سخت حادث بدكراسلام بميط كيا إغ بس اورسنگين مكانون كي نشست كاه مين حضور عليه الصالحة والسلام نے وصال فرہا یا پس ہماری آمھوں سے آنوجاری ہوسٹمٹے آپ سے دصال

میں اپنی بیندمیں ڈر کر اچل پڑا اور آسمان کی طرف دیجھا تو دوچکتے ساروں سے سوا تجدنظ زآياءاس سيدس فيجان بياكم حضورنبي كريم صلى الله تعالى عليدوهم وصال فرما يكي يا إب قريب الوصال بين بمجرم ينه منوره ودار تا موا آيا فوم إلى الل مدينه د إلى ماره اركر دورب عظم جلي كرعاجي بوقت احرام تلبيد ال كري عقر بار مين نے دریافت کیا سمیاموا توسی نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرا چکے ہیں۔

مربوت كالمطحانا

علَّامه دمیری نے سطِوۃ الحیوان "میں بروایت واقدی وہ اپنے شیخ سے نقل

سیاکہ وہ کہتے ہیں کہ جب صنور نبی کریم صلی اللہ تنا الی علیہ وہم کے وصال مبارک بین شک ہو اتو اسما رہنت عمیس نے اپنا ہا ہم آپ کے کا خصوں کے درمیان رکھا تو عبر آنہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دصال فراچکے بین کیو کہ آپ کندھوں سے مہر نبوت آ مطالی گئی بین بات تقی جس سے آہدے وصال کا بتہ جلا۔ اسے بہ بقی اور البنیم نے نقل میا ۔

# سيندر سيمننك كينوسنبو

حضرت ام سلمرضی الله عنها سے روابیت ہے وہ فراتی میں کد میں نے اپنا یا عقد وصال مبادک کے دفتت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینیہ مبارک پرد کھاتھا اس کے دبید مدتول تک باوجو دیکہ میں کھانا مجمی کھاتی ہوں، ومنوسمی کرتی ہوں ، مگرمیرے یا تقول سے مشک کی خوشبو نہ گئی .

# عزرائيل كا آه وزاري كرنا

ا بونعیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کہا وہ کہتے ہیں کہ اِ۔
"جب حضور علیہ الصالوۃ واسٹلام نے انتقال فزیایا تو حضرت عسنررائیل
"ہوزاری کرتے ہوئے آسمان پر حراصے ۔قسم سے اس ذات کی حس نے آپ کرحی کے ساتھ بھیجا میں نے ایک بیبی آواز کو آسمان سے نداد کرتے سنا ہ۔ نداد کرتے سنا ہ۔

" لا ئے دسول اللہ! " برایک معیبت آپ کی مبدائی کی معیبت سے مجلی ہے ۔"

#### فرمان نبوى

سنن ابن ماجر میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے اپنی علالت کے زمان میں فرمایا ،

سرے درگی اجب تھیں کوئی معیبت پہنچے تو اُس وقت چاہیے کہ میں اس معیبت بہنچ تو اُس وقت چاہیے کہ میں اس معیبت میں میں میں جو درسری دجب سے اس کو پہنچی ہے میں سری اس معیبت کی تعربیت کرنے کرئی میں ہے کوئی شخص میرے بعد میر کوزایسی معیبت میں گرفتا دیڈ ہوگا جو میرے دصال کی معیبت سے ذیا وہ سخت ہو "

#### اجتماع صحابه

جب ہوگ صفرت ابر بمرصدیق دختی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے ف ادخ موسکتے اور اللہ تعالی نے ان کو اس اہتام جس میں صحابہ کوام ومعال نبوت کے بعد کوشٹ کر رہے سخے سب کوجمع کر دیا اور امر خلافت حضرت ابو بمرصدیق پر مظہر گئی تب تمام صحابہ کام آپ کی تجمیر زقیمفین کی طرف متوجہ ہوئے۔

غنك نبوى

روایت کرکسی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے دریا فت کیا کہ آپ کرعنس سیسے دیا گیا توفرایا ،

سعفرت عباس وضی الله عند نے باریک کمینی چادد سے پہلے بردہ کیا بھر اس کے بعد بیرمنست تمام مسلحار امن میں بھیبل گئی ، بھر ایشی مردوں کرج کا اور دیواروں کے درمیان میں بیٹھے ستھے اجازت دی ، مھرحضرت ملی اور عباس سرا پر دہ میں واخل ہوئے، اور حضرت علی اور حضرت نفنل اور حضرت ابوسفیان بن حارث اور حضرت اسام بن زید رحنی اسلاعتم کو بلایا جب برسب کلہ میں جمع ہو گئے تو ان سب پراور جو کلہ سے باہر گھر میں تھے بعب برسب کلہ میں جمع ہو گئے تو ان سب پراور جو کلہ سے باہر گھر میں تھے بیند خالب ہوگئی اس کے بعد ندائے غیبی نے متنبہ کیا کر حضور نبی کرم ستی اسلامتالی علیہ وسلم کو زعنسل دو کیونکہ آپ مسرسے لے کر پاؤں کا منزو ویکی جیس یہ ویک جیس یہ

#### ثدائے صادق

حفرت عباس نے فرمایا ، . "خبرداریم عنل خرور دیں گے !" اہل بیت نے کہا ،

" بدند ائے صاوق ہے عنس رد دیجئے " حصزت عباس رضی اللہ عنہ نے فرایا :

مدمم اليى آداز كے أو برجے ہم جانتے مبى لهيں ميں كيو كرسنست كو

مجود دين!

اس کے بعدان پر بھیر دوبارہ نیند کا غلبہ ہوگیا ۔ بھیرندائے غلبی نے متنبہ کیا کہ ،. معضور نبی کریم صلی الشعلیہ وکم کو کمپرط و سمیت عسل دد ؛

اس وقت إلى بيت في كها ،

" بال زمانو "

حضرت عباس بضي الأعند نے فرما يا،

المعنيك بي "

جب صفرت عباس بینی الله عند کلدمیں داخل ہوئے عنس سے بینے ترجِ کڑی مار ، ۵ کر بیٹھ سکتے اور صفرت علی رضی اللہ عزائشی چرکرطری مارکر بیٹھنے کو کہا ، دونوں آسنے ساسنے بیٹھ سکتے اور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ دیم کو دونوں صاحبوں نے اپنی گرو میں بٹھا لیا اُس دقت یہ ندا آئی کہ ،۔

متسمجوب خداعلبه التيمة والثنار كوبيدها بطاود المجرضل وواور بروه

11.35

تب انهوں نے تخت سے الگ ہوکر آب کو بدھا نشاد یا اور سخنہ کی بائینتی مغرب اور سر باہ مشرق کی طرف کر دیا ہو پھنسل وینا شروع کر دیا اس حال میں کو مضور صلی الله علی مشروع کر دیا اس حال میں کو مضور صلی الله علی مسیح جم اقدس پر آپ کی قبیص بھی اور اس کی آسین ایک جانب سے کھیل ہوئی تھی اور خالص پانی سے شمل دیا اور کا فردی خوست مول گئی ہمچر قبیص اور محل کر سیخور ڈوالا اور سجد گاہ اور مفاصل پر وحوثی دی گئی اور اس خالص پانی سے ومنوکر ایا مینی جہرہ ، دونوں ہاتھ اور وونوں ہتھیلیاں ہمچر قبیص اور محل پر کھن دیا اور طاق سرجہ عود کی وحود نی دی ہمچر آب کو امطاع کرتا ہوت مبادک پر بط دیا ۔

برُ ده پوشی کرنا

حضرت ابن عباس ضی الله تعالی عنها سے روابیت ہے، فریاتے مہیں کہ: م سراپنے نبی کا پر دہ محرو، تھیراللہ تعالی تھاری پر دہ پوشی فریائے گا۔

كيرط ول سميت عشل

حضرت عائشه صديفة رضى الثد تعالى عنها فراتي بين كه :-

"جب اُنهوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ وا متیم کے خسل کا ارادہ
کیا تواس میں ان کا اختلاف ہوا کہنے لگئے سم بخدا ہم نہیں جائے
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بیاس مبارک ہنا رلیں جیسے ہم اپنے
مردوں کا بہاس آتاریائے ہیں یا آپ کو انہی کپڑوں میں غسل دیں،
جب اختلاف ہوا تو اللہ تعالی نے ان پر نیند فالب کردی حتی کہ ہرایک کی مطوری
سینہ پر مقی تو گھر کے ایک گوشہ سے یہ ندا بلند ہوئی اور نامعلوم دہ کون تھا کہ،
سینہ پر مقی تو گھر کے ایک گوشہ سے یہ ندا بلند ہوئی اور نامعلوم دہ کون تھا کہ،
سینے سرخس روی ہوئی اللہ تعالی علیہ دیم کو دباس زیب تین فرمائے ہوئے
ہی غسل روی "

بی س میں ہے۔ مجرآب کے خسل کے لیے تیار ہوئے اور قبص زیب تن فرائے ہوئے عنل دیا.

مشكوة كى روابيت

مشکوۃ میں ہے کہ پانی کو تمیص مبارک سے اور پہسے ڈالا اور تمیص سے ملتے ماتے سے ۔ جاتے ستھے ۔

اسے بیقی نے دلائل النبوۃ بیں بیان کیا۔

حضرت عائث كافرمان

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرما یا کرئیں کہ ، ۔ " اگر مجھے اپنے حال کی پہلے سے خبر ہم تی جد بعد میں سمجھی ہوں ' تو حضور علیہ انسالوۃ ماسلام کو ماسوا از داج اللہی کو ٹی غسل نہ دیتیا !' بحثرت اضحاب سے دوایت ہے کہ جن توگوں نے آپ کو غسل دیا تھاوہ آپ کے جہاے دوکے ہصفرت علی بن ابی طالب، صفرت عباس بن عبدالمطلب اور اُس کے دونول فرزندفضل اورقشم اورآپ کے مجبوب اسامہ بن ذید اوراکپ کا نمام شفر ان تنفے ۔ جب بہ سب اصماب آپ کے مسل کے لیے جمع ہو گئے تواوس بن خولی انصاری نے جو بنی عوف بن خرر رج کے فئیلہ سے بدری میں دروازہ کیے باہر سے صفرت علی بن ابی طالب کو کچا دکر کھا !۔

"امے علی! میں تم سے خدا کے واسطے دسول اللہ کی خدمت ہیں حقسہ طلب کرتا ہوں !

توصفرت على في أن سے فر ما يا : .

مد آجادً "

تو دہ بھی غسل میں حاضر ہو گئے گرغسل میں تحقیدہ نے سکے یکسی نے کہا کہ وہ پانی اُٹھاکر دینتے تنتے۔

#### ایک اور روابیت

ایک دادی نے بیان کیا کر حفرت علی رضی الدُعِن نے قبیص مبارک سمیت اپنے سبید سے ٹیک دائری فی الدُعِن کے سبید سے ٹیک در حضرت علی رضی اللُمِعن کے سبید سے ٹیک در کے فارمت میں سننے اور اُسامہ وشقزان آپ پر پانی بہا دہے سنے اور اُسامہ وشقزان آپ پر پانی بہا دہے سنے اور اُسام و شقران کی آنکھول پر بیٹی بندھی ہوئی سنتے ۔

#### فرمان نبوى

حضورنی رم صلی الترولید و کم نے فرایا. معنور نبی کری سال محمد کری اور

" ا معلى تمعار مصرا مجھے كوئى فسان د مے "

أيك دوايت مبرب كرحضور فليدالصالوة والسلام في وصيب فرمالي محى

-1,5

ساسے علی تیرے سوا مجھے کوئی غسل فہ دے کیونکہ میراسترکوئی نہ دیکھیے در نوہ اندھا ہر جائے گا " اس طرح سیرسٹ مغلطائی میں ہے۔

#### صاحب موانشفاء" كابيان

موانشفار "بیں ہے کہ حضرت علی رضی الله عنه پانی اور بیری سے بتّوں سے خسل ویتے تنفے اور رسول فدا علیہ التینہ والثناء سے حبم مبارک سے کوئی چیز دکھائی نہ دے جونام طور رپم ردوں کو دکھائی دیتی ہے۔

# حضرت على كافرمان

حضرت علی ضی الله عند نے فرایا ، ۔ " ایسول اللہ امیر سے ماں باپ آپ پر قربان ، آپ کی موت وحیات کتنی اکیز ، سے ا

# ابن ماجه كى روابيت

ابن ماجه نے جید سند کے ساتھ صفرت علی رضی اللہ عند سے مرفوعاً بیان کیا کہ: "جب میں دصال کر جاؤں تو مجھے میرے کنوئیں اور غرس کے کنوئیں کے سات مشک یانی سے عنسل دینا!"

غرس کے بارسے میں صاحب مرنہا یہ" نے کہا یہ نفظ فین مجمد کے ذہر اور دامہ و سین محلہ کے سکون سے ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جس سے دسول فعدا علیہ التی تہ والثنام

بانى پياكرتے تھے۔

#### ابن نجار كابيان

ابن نجار بیان کرتے میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکم نے فرمایا : مع آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں صبح سو بر ہے جنت کے کنوٹیں پر بہنچا ہوں سو آپ عزس کے کنوٹیس برصبیح سو بر ہے تشایف کے گئے ، وضو کیا بھراس میں لعاب دہن طوالا !! یہ سمہودی کی تاریخ مدسنے میں مذکور ہے ۔

حضرت علی رضی الله عند نے اپنے ماتھ پر کپرط البید طے کمیص مبارک کے

ئیھے سے طوالا۔ بیسیرٹ مغلطائی میں ہے۔

غسل کی ایک اور روابیت

روایت ہے کہ آپ کو بہلاعنسل توفالص پانی سے اور دوسراعنس بیری کے بتوں سے اور میسراکا فرر کے بانی سے مقا۔

أب حيثم كي عظمت

جعفر بن محد مدایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کد: مصنور نبی کریم صلی اللہ تنعالی علیہ دسم کے حلقہ چٹم میں پانی جمع ہوتا توصفرت ملی رصنی اللہ عند اُسے پی لیا کرتے ستھے " " شوام النبوة "میں ہے کر حضرت ملی ضی الطر تعالی عذے کسی نے پر چھا کہ آب کا حافظ اتنا قری مونے کا کیا سبب ہے ؟ فرایا :

سجب میں نے صنور نبی کریم علیہ انصافی والتب یم کوشن دیا توجو پانی طقتہ جشم میں جمع ہوتا اُسے میں اپنی زبان سے چوس لیتنا اور صلق سے آگے مگل لیتنا لہذا اپنی قویتِ مافقہ کا سبب یہی ہے ''

مداءعيبي

ابل علم کا کهنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کو مصرت علی ادھنل دونوں اصحاب نے عسل دیا ۔اُس وقت حضرت علی رضی اللہ عذکو ایک نداسنا کی ۔

> مر اپنی نگاه آسمان کی طرف کرد." یه الشفار میں مذکور ہے -

غسل کے بعد کمفین

جب یہ اصحاب صنورصلی الدُعلیہ وسلم کے عنسل سے فارغ ہو گئے تما اندوں نے جم مبارک کوخشک کیا ۔ مجھر وہ مجھ کیا جو اہل موتی سے سانھ کیا جا تا ہے ۔ مجر تین کہور کا کفن دیا ۔ تو دو کہولیے سفید شنے اور ایک بینی چادر تھی ۔

## ا مام ترمذي كافرمان

الاکتفاد میں ہے کہ امام ترندی نے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت عالمت میں مدیقہ در کھی ، فرمایا مدینے در کھی ، فرمایا

جادي لائے تفے مرانعيں واپس كرديا تفا اوران كاكفن نهيں ديا كيا۔

## حضرت ابن عباس كى روايت

حفرت ابن عباس نضی الٹرعنها سے روابیت ہے کہ: "خواجر کونبین صلی الٹرنغالیٰ علیہ وہم کو وہ ہلی سی چا در وں اور ایک نجرانی چا در میں کفنا یا گیا "

#### حضرت عائشه كافرمان

حَفَرت عائشه صديقة بضي الله تعالى عنها فرماتي مين كمه: .

" خواجر كونين صلى الدعليه ولم كورونى كى تين سغيد كولى چا درول مير كفنا يا گيا "

سى كى يى كاك شهركانام ب اس ميں مذقبيص تقى مزعمامد !

# پرانے کپڑے کاکفن

حضرت مائشه صديقه رضي الله نعالي عنها فرواتي بين:

"میں اُبوبر کی علالت کے زہانہ میں آن کے پاس کئی، میں نے
آپ کے اس پوطے کو دیھاجی میں آپ علیل سفتے امداس میں
زعفران کے دھیے سفے حضرت ابو بریضی اللہ عذنے فروا امیرے
اس پوطے کو دھو کر اس میں دو کپولے نیادہ کر کے مجھے گفن دے
دینا، میں نے عرض کیا یہ تو بڑانا ہے ؟ فرایا نئے کے لیے مردوں
سے زیادہ زندہ حقدارہے، چونکہ وہ تجارت کرتا ہے گارے گارے

نے بیا ن کیا۔

# مۇطاكى روابىت

مۇطاابوعبداللەلەم ماكك بن كنس بىي ہے كە ؛ «حضورصلى الله تعالى عليه دىلىم كونتىن مىنى چادروں بىي كفنا باگياجى مىن دودھىلى موئى چادرىن تقىن "

# ابوداؤه كى روابيت

البدارُد في بيان كياكه:

" مصور عليه الصلاة والسّلام كوتين مجراني جادرون ميس كفنايا كيا!

الاكليل مي بي كرسات كبيط ول مين دفعا يا كيا "

سب میں برہے کہ اس میں قبیص عمامہ شمار نرتھا۔

ایک مفرداورضعیف مدیث میں ہے سجے بزید بن ابی نیا دیے دوایت

ميمولون كوكافريس بساياكيا"

ایک روایت میں ہے کہ: " مشک میں بسایا گیا !"

اس طرح سیرست مغلطائی میں ہے۔

عروه كى حديث

عرفه كى صديب ميس جو حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهاسي مروى سي وفرماتى

يس كمه،

معضوصلی المطالب ولم کوسح لی کے تین مفیدکہ طوں میں کفنا یا گیا ہے۔
اس کونسائی نے بروایت عبدالزاق وہ عمرہ زمری وہ عوہ سے بیان کیا۔ اس پراٹمٹ سے متعمد تقدیق میں جو مشام بن عودہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سسے روایت کیا اس میں اتنا زیا وہ ہے کہ ،

سوه رونی کے عقے جس میں مذقب مستقی زعمامہ !

اوربیقی کی دوایت میں ہے ،-

م نئے تین تولی کپڑے تھے ! السولی سین کے زبراور پین کے ساتھ ہے۔

نودی نے کہا زبرزیادہ مشہورہے اکٹردادیوں کی ہیں دوایت ہے ، ذبر کے ساتھ سول کی طرف معوب ہیں جس سے منی دھو بی کے میں اس لیے کہ دہ کہرطے دھوتا ہے یا اس سول کی طرف معوب ہے جہری ہیں ایک گاؤں ہے کیسی پیش کے ساتھ بوننا، تو یہ کل کی جمع ہوگی، جس کے معنی صاف دسفید ہوں گے جورو ٹی کے ہی ہول ۔ یہ معاورہ شاذ۔ سے کیونکہ یہ جمع کی طرف منوب مہوں کے جورو ٹی کے ہی ہول ۔ یہ معاورہ شاذ۔ سے کیونکہ یہ جمع کی طرف منوب مہوتا ہے کہی نے کہا پیش کے ساتھ ایک گاؤں کا نام ہے اور الکر سف مون کے دیش اور دا در کے ساتھ کیا ت

امام ترمذي كى دائے

روئی کے معنی میں ہے۔

امام ترمذی فواتے میں کرحضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعقبن کے بارے میں مختلف مواتی میں مختلف مولی میں مختلف مختلف مولیت عائد شدرضی الله عنها کی حدیث ال سب میں

زیادہ میم سے اور صحابہ دغیر صحابہ کے اکثر علماد کا ای پرعل ہے۔

# امام بہیقی کی رائے

ام مہیقی نے خلافیات میں کہا کہ ابو عبید اللہ اللہ این حاکم کہتے ہیں کہ ہر اسلام سے محت ہیں کہ ہر اللہ استحضرت علی المرتضی اللہ اور عائد اللہ استحضور نبی کریم صلی اللہ تمالی علیہ وہم کی تکفیین کے بارے میں متواتر احادیث مروی میں کر تین کروا سے متھے جس میں نہ قبیص متح رہے عامر ہے ا

## حضرت علی سے ثبوت

عبدالله ابن محد بعثیل سے وہ ابن خفید سے وہ حضرت علی رضی اللہ عہم سے روایت کرتے ہیں کہ ہ۔

میں میں میں ہے ہے۔ اس مدیث کوامام احمد نے اپنی مندمیں بیان کیا۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اس مدیث میں ابن عقبل سے یامیدوالوں میں کسی سے وہم واقع ہوا ہے اور صدیث کے لفظ

مداس مين زقميص تقى يذعمامه!

ے منی میں اختلاف ہے جمیم عنی نوبہ ہیں کہ ہر گرنے فن میں دقمیص حقی اور مذ عمامہ۔ اور دوسرے منی بہ میں کرآپ کوئین کیطوں میں کفنا پاگیا جرقمیص اور عمامہ کے علاوہ تتھے۔

يضخ تفى الدين ابن وتين العبد نے كهاكه يسليمنى مراومين دبا ده ظامر مين

## امام نووی کی دائے

امام نووی نے شرح میم سام میں بیاں کیا کہ پہلے عنی کے جمہور علماء قائل میں اور کہا کہ ہیں درست ہے جو ظاہر حدیث کا اقتضاء ہے اور کہا کہ دوسرے معنی صعیف میں کیو کھی ہے۔ میں کہ کھی میں قبیص اور عمام کھی تھا۔

## علماركے اختلاف كى وجبہ

ملائرام نے فراباکہ حدیث کی تعیبر میں اختلات کی بنیاد یہ ہے کہ علمارکا اس میں اختلاف ہے کہ علمارکا اس میں اختلاف ہے کہ آیا گف میں قبیص اور عامد کا ہونا متحب ہے یا نہیں وچنا گیر علمار نے میں اختلاف کیا کہونکہ یہ مل کہ پائی ہوتے میں اختلاف کیا کہونکہ یہ مل کہ پائی ہوتے میں اختلاف کیا کہونکہ سنے یہ مل کہ پائی ہوتے میں المدا مالکی علمار نے اسے رو دعورت دونوں کے بیے ستحب ما اور مالکی علمار نے اسے رو دعورت دونوں کے بیے ستحب تبا یا بلکہ عورتوں کے لیے تک یک کہ کہ سات کہووں کے لیے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ سات کہووں کے لیے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ سات کہووں کے اور اسراف سیسے۔

#### علماءاحناف كاعمل

علماداحناف نے مہاکہ تین کیوے یہ میں:

اله شبیش ۲ قبیص ۳ لفاف

اور هدمیث میں به دلالت ہے کہ وہ قبیص حب میں حضور ملیہ الصلوٰۃ والسّلام کوغسل دیا گیا تھا کفن دیتے وقعت اُ آربیا گیا تھا۔

امام نودی سم کی شرح میں کہتے میں کہ بھی درست ہے جس برکونی اعتراض

وار دنہیں ہوتا بیکن وہ مدیث ہوسنن ابوداؤ دمیں حضرت ابن عباس بضی اللّٰوعنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلّی اللّٰہ علیہ وہم کو تین کیرطوں کا کفن دیا گیا ، حکد دو کہوا ہے اور وہ قبیص جس میں آپ نے وصال فرمایا ۔ قریب حدیث صنعیف ہے اس سے حست قائم کرنا میں نہیں ۔ اس لیے کہ اس سے داویوں میں ایک داوی بنید بن زید ہے ، اس کے ضعف پر تو محد تین کا اجماع ہے ، بالخصوص اس دوایت میں جو فقد داویوں کی صدیث سے خلاف ہو ۔



# نمازجنازه بإدرود باك

# نمازجنازه كى كيفيت

حضرت امام ممدر حمة الله تعالی علیه سے روایت ہے کہ انہ معضور نبی کرم علیہ افضل العلوۃ والتسیم کے جنازہ کی نماز بغیر امام ادر جاعت کے ہوئی . امام ادر جاعت کے ہوئی .

ایک دوایت میں ہے کہ ا۔

مه آکیلے اکیلے کوئی ان کا امام خدمقا بھروہ درگروہ مسلمانی کے داخسل موٹے اور آپ پر درود پاک پڑھتے اور چلے جاتے ، بس جب وہ درود پاک پڑھ چکتے توحفرت عمر بن خطاب رضی الله عند فرماتے کہ جنازہ اور اہل جنازہ کو حجود دو "

# ورود باك برصن كى كيفيت

ایک دوایت میں ہے کہ حضرت علی مضرت عباس اور نبو ہاشم نے درود

پک پڑھا ، مچردہا جریں ، مچرانسار ، مچراور لوگرل نے آپ پر تنما تنہا کہ کوئی ان کا امام دمقا در ود پاک پڑھا ۔ از ال بعد عورتیں ، مچر بیتے ۔

#### وصيرت

ایک تول میری ہے کہ آپ نے اس کی وصیّت بھی فرما کی تھی کہ:۔
میر سب سے پہلے بجے پرمیرارب ورود پاک بلیسے کا بھی جبر بل بھر
میکائیل بھی اسرافیل بھی عرز دائیل بمراہ اپنے نشکر سے بھر ملائمہ
میری شب کروہ ورگروہ ، آخر مدیث تک ۔
اس مدیث میں ضعف ہے ، بکہ وہ ڈیا ما تکھتے تھے اور چلے جاتے ہے ۔
ابن ماجثون کہتے میں جب یہ پوچاگیا کتنی بار آپ پرورود پاچھاگیا تو
کہا بہتر (۲۱) مرتبہ ۔

مچرکی نے کہا یہ کیسے بترمپل

مهاکرد.

" اُس صندوق سے جھے اہم مالک نے اپنے اِنھ کا مکھا جھوڑا مقانی

نافع نے ابن عرضی اللہ عنم سے دوایت کی اسی طرح سیرت مفلط ائی میں ہے۔ میں ہے۔

إبن ماجه كي حديث

ابن ماجہ کی مدیث میں ہے کرجب تجمیر سے منگل کے دن فارخ ہو گئے تو آپ کو اُس چار پائی پر دکھا جو آپ کے کا فیا م<sup>و</sup> اقدیس میں مقا بھرلوگ عموہ درگردہ آتے ستنے اور در دد پاک پڑھنے جاتے ستنے جب تمام فادغ ہو گئے تہ مھر عودتیں واخل ہوئیں ہمال کک کروہ فادغ ہوئیں تونیکے گئے ۔آپ کی صلوٰۃ پرکسی نے امامت ذکی ۔

# يمليصالوة خوال

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جنموں نے صلاۃ پڑھی وہ فرت موں کی جماعتیں تغییں ، مچراہل بیت ، مچراوگوں کی جماعتیں ،مجرآ مزیس عورتوں ہے۔

# ا بل بيت كاصلوة برمعنا

مروی ہے کہ جب اہل بیت اطہار نے صلوہ پڑھی تو دگر ں کرمولوم نہ تھا کہ کیا پڑھیں اسب انفوں نے حضرت ابن سو درضی الٹر تعالیٰ عذست دریا فت کیا ۔آپ نے آن سے کہا کہ صغرت علی سے پوچو، بس صفرت شیرضا علی المرتفئی رضی اللہ تعالیٰ عذنے ان سے فرمایا یہ پڑھو :۔

إِنَّ اللَّهُ وَمَلْكِكُمُكُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ الْمَثْوَاصَلُّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ مَا لَلْهُمْ مَ بَنَا وَسَعَدَ يُكَعَلَ اللهِ الْبَيْدَ وَالنَّيْسِينَ وَالعِمدِيْقِينَ اللهِ النَّيْسِينَ وَالنَّيْسِينَ وَالعَيدِيْقِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَقَى يَا دَبَ الْعَلَيمِينَ وَالشَّهُمَ مَا اللَّهُ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجرد الله اوراس كے فرشتے بنى پردرد درا صفح بين - اے ملا نون تم مى آپ

پردرود وسلام بھیجہ۔ اسے اسلام مامز ہیں۔ اسے دب ہم مامز ہیں اللہ
کی دھتیں ہوں جو نیکو کار اور ہمر بان ہے اور مقرب فرسٹ توں نیبوں
صدیقوں ، شہیدوں ، صالحین اور وہ جر پاکی سے تیرانام میں۔ اسے
تمام جمانوں کے دب سب کی طرف سے درد د وسلام ہو حضرت محسقد
بن عبداللہ خاتم انبیدیں ، سیدا لمرسلین ، امام المتقین ، تمام جہان کے
دب کے دسول ، جو حاضرو ناخر اور خوضجری دینے والے ، تیرے عکم
سے تیری طرف کملائے والے دوشن چراغ پر ، اور آ ہب پرسلام ہو یہ
سے تیری طرف کملائے والے دوشن چراغ پر ، اور آ ہب پرسلام ہو یہ
شیخ زین الدین مراغی نے اپنی کما ب تحقیق النفرت میں اسے بیاں کیا۔

# تذفين وقبرمبارك كي كيفيت

#### بغلى قبر كھودنا

مدینه منوره میں دو تخص قبر کھود نے والے ، ایک بنلی قبر کھود تا تھا اور در اسار استدوتی قبر کھود تا تھا ۔ حضرت عباس نے دونوں گورکنوں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے ایک توسفرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عذکے پاسس جائے بیقبریں تیار کرتا تھا ۔ اور دوسرے مجائے بیقبریں تیار کرتا تھا ۔ اور دوسرے کوکہا کہ تم حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عذکے باس مباؤ ، بیر گورکن اہل مدیند کے بیعقریں تیار کرتا تھا ۔ از ال بعد حضرت عباس رضی اللہ عذنے بار کا و فدادندی و عاکی کہ ،۔

" اے الدالعالمین! تو اپنے رسول کے لیے بہتر کرنا! " پس وہ دونوں کئے جڑمفس حضرت ابوعلبیدہ رضی اللہ عِنہ کی طرف کیا تھا اُسے وہ نہیں ملے اور جڑنعس صفرت ابوطلح کے پاس کیا تھا اُسے وہ مل کئے۔ بس اُنہوں نے حضور علیہ العمالیٰ والسلام کی قبر بغلی تیاری ۔

### تدفين برصحابه كرام كالختلاف

روایت ہے کہ حضور خواجہ کوئین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے صحابہ کوام میں اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے صحابہ کوام میں ایپ کے دفن کی جگہ میں اختلاف ڈونا ہوا کہ مگہ میں دفن کیے جائیں یا مدیبذ میں ، بھال جمہ محصرت ابو بمرصدیق دضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ، میں نے صفور علیہ الصالیٰ ہوا ہے استلام کوفرما تے شن کہ ، ۔
"سبر نبی اسی مقام پروفن کیا گی جمال اس کا دصال ہوا یہ ا

#### ووسرى روابيت

ایک اور دوایت میں ہے کہ ہ۔ " اخد تعالیٰ نے ہر بنی کو اُسی جگہ وصال فرا یا جر جگہ اُسے مجبوب ہو کم دہیں دفن کیاجائے ، لہذا حضور علیہ انصلاۃ واتسلام کے بستر کو ہٹا کر دہیں بستر کے بنیچے قبر بناؤ ہ

## فبرمين أزنے والے حضرات

صفرت على بن أبى طالب، حضرت عباس ادراً ن كے دونوں بيلطے فضل اور قتم حضورت على بن أبى طالب، حضرت عباس ادراً ن كے دونوں بيلطے فضل اور قتم حضورت تقم آپ كى اللہ قات بيں آخرى منظاس بيك ريسب سے آخريس آپ كى قبر مبادك سے باہر كلے، بيكن منيرہ كاوہ قصد كم اپنى الكوم فى كو قبر مبادك ميں قوال دينا اوراس كے باہر كلے، بيكن منيرہ كاوہ قصد كم اپنى الكوم فى كو قبر مبادك ميں قوال دينا اوراس كے نكا لئے كے بيے قبر ميں اُرتا بيم ميم نهيں ہے ۔ واللہ انام .

پانچ افراد کا قبر میں اُزنا

مردی ہے کہ حضور سید ما م م تی اللہ تمالی علیہ و علم سے غلام شقران اور اوس پی خولی نے مفرت علی بن ابی طائب رضی اللہ عنہ سے کہا: .

" اعلى إمين تم سے داو ملد اپنا مصد صنور عليه الصلوة و السلام

سے طلب کرتا ہوں "

حفرت على رضى الشرعند في أن سے فرما يا ،

م أترآؤ"

" بیں دہ اپنی توم کے ساتھ اُڑے اور وہ پانچ ستے۔"

أيك اور روايت

ایک دوایت میں ہے کہ حضرت علی دضی اللہ عنہ سے دوانیت ہے کہ: اللہ حضور نبی کری مسلی اللہ نعالی علیہ وسلم کی فنر مبارک میں حضرت علی اللہ حضورت علی اللہ عنہ حضرت اسام بن زید حضرت اسام بن زید ابن عوف اورادس بن خولی وضی اللہ عنم اُزرے "

ابن ورحفرات عقی جوآب کی تمفین کے ذمیر دار تھے نیکن دوایت زیادہ میں میں درحفرات عقی جوآب کی تمفین کے ذمیر دار تھے نیکن دوایت زیادہ میں مے جب حضور علیہ الصافرة واسلام کو قبر مبارک میں آتا را جار کم تعاقر الن نے ترکز خرب کے دوز ملی تھی اور جے حضور علیہ الصافرة واسلام اور صنے اور بھیا تھے ہے کر آپ کے نیچے بچھا دی۔ وہ جا در آپ کے مائند قبر میں دفن ہوگئی اس کے بعد کہ اقسم بخدا! آپ کے بعد کوئی اسے نہیں اور حسکت نظا اور آپ کی فبر مبارک میں بچی اینٹیں اسکائی گئیں کمی نے نہیں اور حسکت نظا اور آپ کی فبر مبارک میں بچی اینٹیں اسکائی گئیں کمی نے نہیں اور حسکت نظا اور آپ کی فبر مبارک میں بچی اینٹیں اسکائی گئیں کمی نے

کهاکروه تو نیٹیں مقیں کمی نے بیان کیاکرجب انیٹیں رکھی سیگیں قدہ چادر کال کی تقی۔ یہ ابوعمراور حاکم کاقول ہے۔

امام نووی کا فرمان

الم فودی نے فرایا کہ امام شافی دعمۃ المیطیدادران کے تمام اصحاب وغیرہ علماد نے صاف کہا کہ ہوتا کہ گئے ہوں میں علماد نے صاف کہا کہ ہیں سے مرف بغیری نے علیمہ گی جادروغیرہ کا بجھانا کہ ہوہ ہے اور بھار ہے اصحاب میں سے مرف بغوی نے علیمہ گی اختباد کی ہے وہ کہتے ہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ۔ ان کی جت بھی صدیث ہے اور میرے بات ہی ہے میں کہ رہم کو اس کی موافقت نہیں میں کہ رہم مرف شقران کا مقااور صحابہ میں کی نے بھی اس کی موافقت نہیں کی ۔ اور شقران نے اس محصلے سے بچھادی تھی جو ہم نے بیان کی کہ اسے یہ بات ناپ نہیں کہ مصلے سے بچھادی تھی جو ہم نے بیان کی کہ اسے یہ بات ناپ نہیں کہ مصنے کے اس کی اور یہ بات بھی کا بہت ہو جو کی ہے کہ قرمبارک میں نوانیٹیں در مصنے کے اس کی اس جادی تو بربارک اس چادر کو تکال بیا گیا جیسا کہ سیرت مخلطانی ہیں ہے ۔ بھر آپ کی قبر مبارک میں نوانیٹیں در مصنے کے تعب اس چادر کو تکال بیا گیا جیسا کہ سیرت مخلطانی ہیں ہے ۔ بھر آپ کی قبر مبارک میں فرائی کہ قبر مبارک میں فرائی کر قبر انور کو مطلح کر و ہا گیا ۔ اس چادر کو تکال بیا گیا جیسا کہ سیرت مخلطانی ہیں ہے ۔ بھر آپ کی قبر مبارک میں فرائی کو قبر انور کو مطلح کر و ہا گیا ۔ اس جادر کو قبر انور کو مطلح کر و ہا گیا ۔ اس جادر کو قبر انور کو مطلح کر و ہا گیا ۔ اس جادر کی قبر انور کو مطلح کر و ہا گیا ۔ اس جادر کو قبر انور کو مطلح کر و ہا گیا ۔ اس جادر کی قبر مبارک کی قبر مبارک کی قبر مبارک کی قبر مبارک کی جس کر قبر انور کو مطلح کر و ہا گیا ۔

مشكوة كى روايت

مشکوہ میں صرت جارضی الٹروندسے روایت ہے کہ جس نے آپ کی قبر مبارک پر پانی چیوا کا وہ حضرت بلال ابن دیاج سقے، انہوں نے ایک مشک لے کرسر پانے سے پائندتی کمپ پانی چیوار کا ۔ بہتھی نے اسے " دلال النبوہ" میں بیان کیا ۔

# قبرانوركى بناوط

سفیان بن تمارے دوایت ہے کہ اُنھوں نے حضور انور سلی اللہ تعالی علیہ وکم م تربارک موستم معنی کو ہاں جیسی دیجھا۔

معیم بخاری سی مفرت ابی بکرین حیاش کی مدسیف سے ہے کہ آضوں نے اَپ کی قبرت بارک کومتم معنی اُون کی اور کا دیکھا۔

ابنسیم نے ستخرج میں اتنا زیادہ کیا کہ حضرت ابو کبر وعمرضی الله عنها کی قبریں ہی ایسی ہی ہیں ۔

## سرخ ببقرول كى قبور

ابوداؤد وحاگم نے بیان نے بیان کیا کہ مضرت عائث صدیقے دشی التلا تعالیٰ عنہا نے قاسم بن محد کے بیے نبی کریم صلی اللہ نعالی علیہ دسم کی قبر مبادک اور آپ کے دونول مصاحب دضی اللہ عنہا کی قبریں کھولی تقیں ' بیکل تین قبریں تقیسی نہ توہیت اُونچی اور دبہت پست زمین سے ملی ہوئیس میدان کے مشرخ رجگ کے میقروں سے حجنی ہوئی تقیں ۔

ایک اور دوایت میں ہے کہ وہ تبخفر مئرخ وسفیدیں اور آپ کی قبرمبادک زمیں سے بقدر ایک بامشن اُونچی ہے۔

يه واقد حفرت اميرماويه رضى الله عنهاك دورمين بيش أياكه ياكه يهامطع

سی اس کے بعد حب عربی عبد العزیز کی امارت کے ذمانی بی جبعہ وہ ولید بی عبد الملک کی طوف سے مدینہ منورہ ہیں امیر سنے۔ قبر افر کی ویوادیں اعظائی سی بیدا ہم المحت مرب المرکز المحالی کی المیان اللہ کی مطح اضل ہے یا مسلم اضل ہے یا مسلم المسلم مسلم اضل ہے یا مسلم دونوں جائز ہیں گرم طی کو ترجیح ہے کیونکہ الم مسلم سے ضالہ بن عبید کی مدیث روابت کی کوہ ایک قبر کے پاس آئے قربرا برکر دی ' کی مورک اللہ مسلم نے ضالہ بن عبید کی حدیث روابت کی موریث روابت کی مورک ہی ہے کہ آپ برابر میں مورف کی ہے کہ آپ برابر میں مورف کی ہے کہ آپ برابر مورف کا تعلق میں اللہ تعلق کی ہے کہ آپ برابر مورف کا تعلق مورف کی ہے کہ آپ برابر مورف کا تعلق مورف کی ہے کہ آپ برابر مورف کا تحدید کی ہے کہ آپ برابر مورف کا تعدید کی ہے کہ آپ برابر کی کہ کرنے کا تعدید کی ہے کہ آپ برابر کی کو کا تعدید کی ہے کہ آپ برابر کی کا تعدید کی ہے کہ کرنے کا تعدید کی ہونے کا تعدید کرنے کا تعدید کی ہونے کی ہونے

حضوراً وصلی الله تعالی علیہ وسلم کی قبر مہارک سب سے آگے ہے اور مفرت ابر کبر رضی الله تعالی عندی قبر آپ سے سراقدس سے نز دکیب موٹر معوں سے مقابل اور صفرت عرضی اللہ عندکی قبر دونوں کی پائینتی ایسے ہے : .

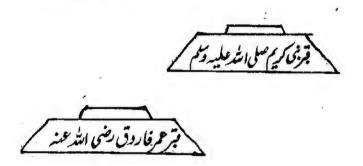



ادر رزین نے ذکر کیا کدرسول خداعلیہ التینہ والثنا دمقدم ہیں ، اور صفر ست
ابر بمرصد بی دخی اللہ خذسر مبالک کے نزدیک موٹر صوب کے مقابل ادر صفرت ابر بکر
صدیق رضی اللہ عند کے پاول آگے نکل سمنے اور صفرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی قبر صفرت ابر بمرصدیق رضی اللہ عذ کے فیجے ایسے ہے ، .







# ترتيب وكيفيت مين اختلاف

حجرہ مبادکہ میں قبورشر بینے کی ترتیب و کیفیت میں سات نوعیت کا اختلاف ہے جن کومی سات نوعیت کا اختلاف ہے جن کومی نے من الاصل میں دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے لیکن وہ نوعیت جس پر اکثر کا اتفاق ہے یہ ہے کہ قبرالنبی صلی اللہ علیہ وہم کے مقابل قبلہ کی جانب مینی دیدار بجانب کے متصل ہے جیسان کہ بیان ہوا ، مچر قبلہ کی جانب میں اللہ علیہ اللہ کی جانب میں متصل ہے جیسان کہ بیان ہوا ، مچر

پھر صنرت ابر بمرصدیق رضی اللہ عند کی قبر مبارک آپ کے دوفس مبارک کے مقابل ہے مجر صنرت ابر بمرصد رق میں اللہ عند کی قبر مبارک ان کے دوش مبارک کے محافہ پر ہے۔ خلاصتہ او فاریس نقشہ اس طرح دیا گیا ہے و

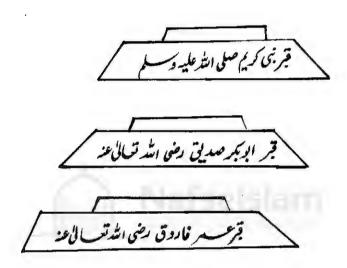

### قبرير سجده كاه بنانا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی حدیث میں ہے کہ وہ فراتی ہیں کہ حضورتبی کویم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ ولم نے اپنی اس آخری علالت سے زمانہ ہیں فرما یا اللہ تعالیٰ ہووونصاریٰ پر لعنت کرے اُنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کوسجہ ہ گاہ بنا لیا اگر یہ بات وہوتی تو آپ کی قبر کھی رکھی جاتی ، گر طورے یا طور ائے سکئے۔

رادی کوشک ہے کریمین فہول ہے امعروف کر توگر مجد بنالیس . بصبیغہ م مجمول کی بنا ، پر توضیراس میں شان کی ہے ،جن کا مقصد بیہے کہ انہوں نے یعل اپنے اجتہاد سے کیا اور بصیغ معروف یہ طلب نکاتا ہے کہ بیصنو رعلیہ الصلاۃ واستلام کا ارشاد ہے ، اور آبنی ذَقَبْو ہ کے بیعنی ہیں کہ آپ کی قبرمبارک کھلی ہوئی ہوتی اور کوئی ویدار وغیرہ حاکی نہ ہوتی بھر یہ ہے کہ گھرسے باہر وفن کیے جاتے اور اس کو صفرت مائشہ وضی اللہ عنہ امب کی توسیع سے پہلے فرایا کرتی تنیس ، اسی بنا ، پر جب سمبدک ترسیع کی گئی تو ان کے جم ، کو مثلث شکل میں محدود کر دیا تا کو کسی کو پیجرات نہ ہو کہ وہ قبلہ کی طوف مذکر کے قبرمبارک کے معاصفے نماز پڑھ سکے ۔

حضرت عيسلي كي تدفين

مورُفین نے صفرت سیدبن ستیب سے نقل کیا ہے کہ اس مجرہ پاک ہیں مشرقی سمرنے کی طرف ایک قبر کی جگہ خالی ہے جس میں صفرت علیلی بن مریم علیہ السلام وفن ہوں گئے۔

# مرفين

### تدفين ميں اختلاف

حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰ قوانسیم کی تدفین کے دقت میں بھی اختلاف ہے ۔ حضرت عالشہ صدیقہ رضی الشراع اللہ علی حضرت عالشہ صدیقہ رضی الشراع اللہ علیہ واللہ وا

الوطا "كابيان

مؤطا خریف میں ہے کہ امام مالک دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پر خبر پہنی کہ ،۔ "حضور نبی کریم رؤف ورحمی ملید العسلوۃ والشکیم نے بروز پیروصال مبارک فرایا اور بروزمشکل آپ کی تدفین کی گئی "

ترمذي كابيان

ترمذی نے بیان کیا کدانت کے وقت اُسی جگرجہاں آپ نے وصال فرمایا

تدفين كي تمي

محمدابن التحق كى روابيت

محدابن الخق سے مروی ہے، اُنہوں نے کہاکہ،

سحضور نبی کریم علید انسلوة وانتدیم نے دوسشنبد کودصال فرمایا اس دن اور منگل کی شب کاس تظهر سے دہے اور بھ کی شب کو تدفین کی گئی "

شعبی کی روابیت

شعبى نے كفاية "ميں روايت كياكر :

مر بدھ سے دن صلوۃ بڑھی ادر بھر تدفین ہوئی "

آب اگرتم براعتراض کروکر کس بناد پر دفن کریے میں اس قدر تدفین مرد کی مالا تکه آپ نے اپنی اہل بیت سے ان کی موت سے بارے میں فرما یا جبکہ اُنہوں نے دیر دیگائی تقی ۔ فرما یا کہ :

" اپنےمروے کے وفن میں جلدی کیا کروور ناکا یا کروا

توجاب یہ ہے کہ اس کاسب آپ سے وصال پر ان کا عدم اتفاق ہے جب اکر ذکر کیا گیا یا یہ تہ تفیق کے جب اکر ذکر کیا گیا یا یہ تہ تفیق کی گھر میں ان کا اختلاف تھا ، یا یہ کہ حفرات اس فلاف میں معرون سے مقے جو مہاجرین وانسار میں پیدا ہو گیا تھا بہاں تک کہ وہ اُمر فلافت جو دین کے اہم م مورمیں سے تھا ہے ہو گیا اور سب نے حضرت ابو کم مصدیق رضی اللہ عذب سے بیعت کرلی ۔ مندو ملید العساؤة والسلام کے دفن کرنے میں متوجہ ہوئے ۔ ملذا ان معاصات شب حضور علید العساؤة والسلام کے دفن کرنے میں متوجہ ہوئے ۔ ملذا ان معاصات

### في غسل وياكفن ديا اور تدفين كردى . والله تعالى اعلم -

## وصال کے دن کی کیفیت

دارمی میں بروابیت حضرت اُنس رضی الله تعالی عند ہے وہ کہتے ہیں کہ: 'میں نے اُس روز سے نیا دہ روش و احمٰ نہیں دیجھا جس روز صنور نبی کریم علیدافضل الصلوٰۃ والتشیم ممار سے ہاں مدینہ پاک میں تشریف لائے ۔اور اُس دن سے زیا دہ بُرا اور تاریک روز نہ دیجھا جس روز آب نے وصال فرمایا "

ترمذي كي روايت

ترمذی میں حضرت اکنس دخی الٹرعذسے دوابست ہے وہ کہتے ہیں کہ: ' جس دوزمخرصادق صلی الٹرنوالی علیہ وئم مدیزمنورہ میں تشریف لائے تو مدینہ پاک کی ہرچیز دوشن ہوگئی اور جب وہ دوز ہم اکہ جس دوز آپ نے وصال فر ایا تو ہرطرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا ۔" امھی ہم نے اپنے باتھوں سے خاک زمیا ف کی تھی اور تدفین میں گئے ہوئے نتے دہا ہے قالب ہچرگئے !'

# گرفتاری

يهلى روايت

جب خواجه گونین صلی الله تعالی علیه و کمی تدفین ہو چی توحفرت سیده فاطمة الزمراء رضی الله تعالی عنها بطور زیارت تشریف لائیں تو کها: مصاحبو! تمعارے تعوب نے اس بات کو کمس طرح قبول کر لیا کہ تم حضور علیہ الصالی قروات الام پر خاک طوالہ ؟

اسے بخاری نے بیان کیا۔

#### دوسرى روابيت

دور رئى دوايت ميں ہے كرجب حضور نبى كريم عليه انفنل الصالوۃ والتليم كى تدفين سے فارغ ہوئے توصرت سيدہ فاطمہ زمرار رضى الله تعالى عنها تشريف لائميں اور فرايا ،

الماع الموالمن إتم في حضورنبي كريم صلى الله تعالى عليه ولم كى تدفين

کرڈال ؟ کہا ہاں! فرط یا تھارے قلوب نے کس طرح برواشت کیا کرتم آپ کی تدفین کرے آپ پر خاک ڈالو کیا حضور علیہ انصافی واسلام تمام جمانوں کے رحمت نہ عقے ؟ کہا یہ اِلکی حقیقت ہے گر کھالئی کوکون ٹال مٹول کر کے تاہے :

مهربیهٔ کرآه وزاری کرنے مگیس اور فرایس ،

"اے اباجان اور اللہ کے دسول اور بنی رحمت! آب وجی نہیں آئے گی اکب ہم سے جبوبل جگدا ہوگئے ۔ اللی میری دوح کو میرے اباجان کی دُوح کے ساتھ اکتھا کر دے اور آپ سے جہزۃ افرد کے دیدار سے میراب کردے اور فرشر کے دن مجھے آپ کے آمر وشفا حست سے مروم نہ دکھنا !"

#### تيسرى روابيت

سی کیامضائقہ جس نے صفورعلیہ الصالوۃ والسّلام کی قبرمبارک کی مٹی سوٹھی بھرا سے بھی کمی نوشبوسو تھھنے کی حاجست نہ ہوگی۔ مجھے اُن تصائب کا سامنا ہے کہ اگر وہ دنول پر ٹریس نوراتیں بن جاتیں ہ الاکتفار میں جوشوصفرت علی یا صفرت فاطمہ درضی الٹرعنہا کی طرف نبست سے سکتے ہیں وہ بھی دواشھارہیں۔

#### پيونقى رواييت

حضرت أنس رضى الترتغالي عنرس دوايت ب كرا.

سجب حنور پر نورشافع ہوم النثور صلی اللہ تعالی علیہ وہم بوج علالت
کر در ہوگئے بہال تک کہ اعظنا مشکل ہوگیا تب حفرت سدہ فاطمۃ
الزمراد رضی اللہ تعالی عنها نے کہا: بائے اباحضوری محلیف! بر
سن کر حضور علیہ الصلواۃ مائسلام نے فرایا ، اسے فاطمہ تعالی ابا
جان کو آج کے دوز کے بعد کوئی تحلیف نہ ہوگی ۔ حب اکپ نے
مصال فرایا توسیدہ نے کہا، اسے آباجان! آپ کے دہنے کی جگہ
توجنت الفردوس ہے۔ لم نے آباجان! جریل سے وصال کی
خرسنی

مھرجب حضورنبی کریم ملیہ الصالوۃ والتیم کی تدفین ہو چکی تو کہا :۔
" اے اُس تھارے قلب نے کیسے رضا حاصل کر لی کرتم حضورنبی
کریم صلی الٹرعلیہ وہم پرخاک ڈوالو "
اسے مرف بخاری نے بیان کیا اورطرانی نے اتنا بڑھایا :۔
" اے آباجان! اینے دب سے کتنے قریب ہو گئے "

بعدار نبى حيات سيده زمراء

حضور علیدانسلات واسلام کے دصال مبارک کے بعد حضرت میدہ فاطمہ زہرا د دضی الدُونہا مرف جیر ماہ زندور میں۔ اتنے وقت دمجی آپ ہنیں اور حقیقت یہے کہ انہیں جا بیٹے بھی ایسا ہی تھا۔

## ء فراق نبی میں اشعار پڑھنا

حضرت أنس مِضى الله تعالى عنهاسے روابیت ہے۔ منہوں نے کہاکہ میں حضرت عائشہ صدیقے بضی اللہ تعالی عنها کے دروولت برگیا۔ دیمھا آپ اس وقت بنی اکرم صلی الله علیه ولم کے فراق میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اشعار برط ص رہی تقیں جن کا زجمہ یہ ہے ور

" اے وہ نبی (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ) جو بچر کی رو بل سے بھی تنبھی پیٹ مجرنے دیائے۔

اسے وہ نبی رصلی المرعلیہ وسلم) جوچٹائی کو تخت کی طرح بسند

ر ۔ ں اے وہ بنی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہوتمام دات نیند سسے بیدار رمیں ۔ دوزخ کے مالک سے خالف ہوکر۔

فراق نبى اورصدلق اكبر

أم المومنين حضرت عائشه صديقة رضى الثرتعالى عنها سے روايت ہے كر حفرت الدير مديق رضى الله تعالى عنه كے وصال كے بعد آئے تو اُنهوں نے ا پنامنداً پ كى انكھوں پراور اچنے اعداب كى منبليوں برركوكركها: " إئني، إن ميرے دوست ، إن صفى "

#### دوسرى روابيت

ایک اوردوایت میں ہے کہ جب حضورنبی کریم علیدالصلوة والتلیم نے

وصال فرما یا ترصفرت او مجرصدیق دخی اندنعالی عنه آئے اور آپ کے قسریب پہنچ کر پردہ اُکٹا یا میچہ مِبارک سے کیمٹرا آکٹا کراٹا مٹدواِ نَا البدراجون پڑھا ۔ 5 مسری م

> منقم بن المحضورين الصادة وانشلام نے وصال فرما یا۔" مرسر ہانے کی جانب جراکہا د

> > " إِنْ يَا عُنِي "

مهرا پنامند حضورصلی الدیلی دیم کی پیشانی مبارک بردکھ کر برسدلیا ، تھے رسر اُتحقا ایر کہا :

با تعظیمار پیشانی کابوسه بیا اور کها:.

" إسفى "

مھرا پار مرکا کر بیشانی کا برسر بیا، ازال بعد جہرہ مبارک، کو کبرط سے بند کردیا اور بار جلے گئے۔

#### ابوالبهاس قصاب كابيان

برالبهای قصاب نے امام بومیری کے تقییدہ بردہ کی شرح بی کہا کہ:

در جب بحضرت فرفا دق صلی الله تعالی عند کو حضرت البری صدیق رضی الله

عالی عذرے د ن پر حضور علیہ العسلوة والشدم کے وصال کا یقیس و

آیا تو اپنے قول سے رجوع کیا تو صفرت عمر فاروق رضی الله عذلے

دو کرکہا میر ہے اس باب آب ہور برقر بان اے اللہ کے رسول ا مینیک

دو کرکہا میر ہے اس باب آب و کیک لگا کر خطبہ دیا کرتے سقے مجور کھیں اللہ سے اللہ کے رسول ا مینیک دو کرکھیات

الناس آپ نے منانے کے بیے منبر بنا پاتھا تو آپ کے فسران مں و گریہوزاری کرتا تھا بہال تک کد آپ نے اپنا لا کھ میا دک دکھانت اس نے سکون کمیٹا تو آپ کے فراق میں رونے کی ز ا دوس اوار ہے میرے مال باب آب برقر بان ہوں اسے استد ك رسول صلى الشعليدولم - بالسنبد باركا واللي مين آب كفيلت، معام ہے کہ اس نے آپ کی طاعت کو اپنی طاعت فرما یا اورارشاد موار جس نے آپ کی اطاعت کی بیشک اس نے اللہ کی اطاعت كى ميرے ماں إب آپ بي قربان! اے الله كے دسول! الماشيہ آپ کی فضیلت بارگاہ فداوندی میں معلوم ہے۔ کرآپ کی بشت توتمام انبیاء کے بعد ہے مگر آپ کا تذکرہ س<sup>ٹ</sup> ہے <del>کہلے</del> ہے فرایا لَقَدُ اَخَذُ نَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَافَهُمُ الايه إِصِل الله إميرے مان إب آب رقر إن إ باركاه خدادندي مين آب كى فضيلت معامم ب كرجني تمناكري سے كدكاش آپ كى اطاعت كرتے ، حالا كلة طِفات جہم میں مذاب میں بنتلاموں سے کہیں سے کاش مم طاعت اللي كرتے اور الله كے رسول كى افاعت كرتے يا

## عمده خصلت کی علامت

ابدالجورنے کہا کہ ایک مدنی شخص مختاجب وہ کسی صیبیت میں گرفیار ہوتا تواس کا مجانی آکر اُس ہے مصافحہ کرتا اور کہنا و

مرا ہے عبداللہ اللہ سے طور و کیو کم حضور نبی کم بی صلی اللہ تعدالیٰ علیہ و کم کی بیروی میں عمدہ خصالت ہے ؛

بهلاشاعر

ایک شاعرنے کھاشعار کے جم کا ترجم یہ ہے د

"برمعیبت بصبر کراور حمل کوادرجان کے کرآ دمی بیشد رہنے والا نہیں اورصبر کرجیسا کہ بزرگوں نے صبر کیا ہے کیونکم مسیبت کیک الیی سختی ہے جو آج ہے اور کل ختم ہوجائے گی۔ اورجب تم مسیبت میں بتلا ہواوراس سے غم گین ہوتو اپنی مسیبت کو حضور علیہ العمل ہ والسلام کی مسیبت سے بدل دو "

دوسراشاعر

ووسرے نے کہاجی کا ترجمہ یہ ہے ا۔

" مجھے وہ وقت یا دہے جب نہ ماند نے ہم میں جدائی کردی متی ،
اس وقت میں نے اپنی جان کی تعزیت مصنور علیہ انسلاہ والسلام سے کی اور میں نے اپنی جان سے کہا موت تو ہاری دا ، ہے ۔
دہذا ہے تھے تہیں مرا تو کل مُر جائے گا "

# فراق النبي مين سجد كأكريه وزاري كرنا

کوابیت ہے کہ صفرت بلال رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب افران میں میں اللہ علیہ وسلم کی شدہ اور کہتے آشہ کہ آن محکم کی کہ اور کہتے آشہ کہ کہ کہ تدفین کی توفین توصیرت بلال نے اذان کہنی حجوظردی ۔ مرکمی توصیرت بلال نے اذان کہنی حجوظردی ۔

تيسراشاعر

تيسر ع شاعر في كهاكم كا توجمه يب ور

" اگر فراق کامر اُ رضوی پہاط میکھنا، تو بیقیناوہ اپنی جگہسے ہل جاتا مجھ پر شوق کا عذاب اتنا وال وہا کہ لوہاس کی بر داشت سے عاج سے "

مضرت صفيه كى نوحة خواني

حنورنبی رم صلّی الله تعالی علیه ویم کی مجوم می حضرت صفیه رضی الله عنها نے فوجہ میں بہت سے اشعار کھے چند ایک کا ترجمہ یہ ہے : ۔

الله یا درول الله آپ ہاری آرز و تقے اور آپ ہم پراحمان فرات کے میں ملانہ ہیں کرتے تھے۔ آپ دھیم ہمایت کونے والے اورت ہیم میں اسے والی ویٹ ہے۔ آپ کی بہر دولے والا نوب دوتا ہے۔ آپ کی زندگی مبادک کی قسم آب میں ہی آپ کے فراق میں نہیں دورہی ہوں کی زندگی مبادک کی قسم آب میں ہی آپ کے فراق نی نہیں دورہی ہوں کی کیے آپ نے بعد میں آنے والے فراق نے طور ایا بھویا میرا دل کی میں کیے میں کے فرا سے میں کو الله تعالیٰ ہو کا جب کے بعد پہنچیں سے میں کیے صبر کروں گی ۔ اللہ تعالیٰ ہو آپ کا دب ہے دھمین نازل فرمائے اس پر جس نے مدسنہ طیب ہیں گے میں کے بعد میری ماں نالہ ، چچا اور ما موں میں کے بعد میری جان و مال قربان ۔ آگر اللہ تعالیٰ آپ کو آتی دکھتا تو ہم بہت نوش ہوتے مگر اس کا حکم تو ہورا ہونا ہی ہے۔ اللہ کی طوف تو ہم بہت نوش ہوتے مگر اس کا حکم تو ہورا ہونا ہی ہے۔ اللہ کی طوف

آپ رصاواۃ وسام مو اور آپ بشت کے اِغات بیں خوشی نوٹی ہیں!

### ابوسفيان بن حارث كي نوحه خواتي

ابرسفیان بن صارت بن عبدالمطلب حضور علیه العملاة والسّلام کے بی مجرے بھائی نے آپ کی نوجرخوانی کرتے ہو۔ ئے کہا جو اشعار میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے :

"میری نیندغانب موگئی میرے غم کوکوئی ندوال نہیں ادراہل مصیبت کی شب لمبی ہوتی ہے۔ آہ وزادی نے میری امداد کی۔ اوریہ اس معیدیت سے جومسلانوں پر بطری ہے کم ہے . بلاشبہ ہماری معیبت بڑی اور ظاہرہ اس شب سے جس میں کسی نے كهاكر حفنو عليه الصلاة وانتلام وصال فراستئ اورجاري زمين اس مسیب سے جواسے چیائے ۔انسی موکنی کرند دیک ہے کہ اس کے کنا رہے ہم پر صک بطیں ۔ بقائبًا ہم نے گم کردیا اس وحی ڈنٹزیل كوه جبر الصبح وشام لے كر مارے پاس آ ياكرتے ستھ اور یمی زیادہ سزادارہے۔ اسے جس بر بیصیبت پطی کران کے دل بہل جائیں یا آمندہ بہلائریں۔ بینبی اس شان کے تقے كريم نے فتاك كوملا ديكرية أس وحي كے ذريد جوآپ پر نازل کی جاتی اور اپنے ارشاد سے ، اور جرمیس ہایت فرماتے مر گراہی کا ڈرند رہتا۔ یہ رسول ہمارے رہنا تھے۔ اے فاطمہ أكرتم بيصين موتوتم مبورم والركرتم صابربن جاؤتويه بهتر واست ہے تھارے آباجان کارقد یاک تمام قبوری پیشواہے کیونکہ

## اس میں سیدانعالمین طبی عظمت والے دسول میں ا

مضرت ابو بمرصديق رضى الشرتعالى عنه نيرع بي اشعاري في صرفي الصاحب

ر جب میں نے اپنے نبی رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کو بے حس و مرکت دیجھاتوکشادگی سے ادبودتمام گفر مجھ برینگ ہوگیا اس وقت میراقلب موت کاطلب گار مقارات میری طریا ل ہمیشہ کے لیے لوط کئیں۔

ا ہے نیق ایترام بوب افوں گزرگیا ۔ اُب تجھے پہیشد سے بیے

صبر رنا ہے۔ اے کاش إلیس اپنے آقار صلی اللہ علیہ وسلم ) کے وصال مبارک سے پہلے ہلاک موجا تا اور میں قبریں چھٹ جا آاور میرے

ب توروس یقینا آپ رصلی المترعلیدوسم) کے بعدوہ حوادث ظام رمول کے جن بيال اورسينے بيں جائيں گے "

## دوسرا نوحهٔ صدلقیه

معرین نودهی که احس کا ترجمه بهای و دی نے میں حیوار دیاجب سے آب رصلی اندع لیدویم) ہم سے علیدہ ہوتے ۔اب ہم کلا اللہ معروم ہو تن بجراس کلم

جوآب (صلی الله علیه دسم) ہارے لیے چوٹر سے بیں جو مکرم کافذات پر مکھا ہواہے ؛

#### حضرت حسان بن ثابت كانوحه

حفرت حساك بن ما بت رضى الله عند في جونوه بطيها ال كا اُرد و ترجمه بيد.

"ہماری آنکھوں کی دوشنی آپ (صلی اللہ علیہ دسلم)ہی سنتے، آب آپ رصلی اللہ علیہ ولم )کے دیدار سے ہماری آنکھیں نا دیدہ ہو گئیں۔ آب جو چاہے و فات پائے 'مجھے تو آپ رصلی اللہ علیہ ولم) کے وصال کا خوف دامن گیر بھتا !

# احكام ميراث وتركه

مبیرا**ٹ کی مقدار** حضورنبی کریم ردُف درجیم علیہ الصلوٰۃ وانتسلیم نے دصال کے وقت روہی<sub>ہ</sub> پیسے اور غلام دغیرہ کھچے نچھوڑا ماسوا ایک سفید خچر' ہتھیا راور اس کے جھے خیرات میں ایت ا

فلاصة السركي دوابيت

فلاصة السريس من كرصفورنبى كريم عليه انضل الصلوة والتسليم نے بروز وصال دويمنى چادر ايك عمانى ته بند، دوصحارى كمير كايك محارى فيص وصال دويمنى چادر، ايك عمانى ته بند، دوصحارى كمير كايك محارى فيص ايك سولى تيمس ايك بين جبة، ايك حاسفيد دارسفيد چا در، تين حجوتى ايك سولى است تهبيند، وس مين يكى مولى حجوقى است تهبيند، وس مين يكى مولى ايك چادر تركه مين هجوشى .

#### فرمان نبوى

حضورنبي كريم صلى الله تعالى عليه ولم فرمات يبين

" ہم گروہ انبیاء سے ہیں جو کھیے ہم جیوٹرتے ہیں اُس میں در فہ نہیں موتا بکہ صدقہ ہوتا ہے "

فرمان نبوی ہے کہ:۔

"میرے در الردو پر بھیم نہیں کریں گئے " اپنی بیو بوں کے نعفۃ اور اولا د سمے خرچہ کے بعد جونیکے دہ صدقہ ہے۔

# حضرت ابو مريره کی روابت

حضرت ابد سریره رضی الله عذسے روابیت ہے، فراتے ہیں کہ: «حضرت بیده فاطمه الزمرار رضی الله عنها حضرت ابو برصدیق رضی
الله تفالی عنه کے پاس آئیں اور فرمایا تمعا را دارث کون ہے ؟
فرمایا: میری اولاد اور میری اہل بتب بیدہ ذہراد نے کہا مچرکیوں
میرے اباجان کا مجھے ورثہ نہیں ملا ، اس وقت حضرت ابو بم صدلیق
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرمیں نے دسول ضرا علیدائتیت والذنا ، کو
یہ فرماتے ہوئے سنا ہے : .

لَهُ نُومَاتُ الحديث

كوئى جارا وارث نهيس

نیکن میں اس کے خرچہ کا ذمیر دار سوجا وی جس کے خرچہ کی ذر داری آپ نے لے لی تفی میں اُ سے خرچہ دول کا جے آپ خرچہ دیتے ہتے یہ

## حضرت عائشه كى روايت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روابیت ہے کہ اُ فعول نے حف ور بنی کرم ملی الیم علیہ وکم کے دصال مبارک کے بعد حضرت ابد کیریضی اللہ تعالی عندسے آپ سے ترکہ جیبر فعدک اور مدینہ کے صدقات ہیں ہے میبراث طاعب کی آپ نے فرایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وکم کا ارشاد ہے و

" ہمارا کوئی دارث نہیں جوہم محبوری وہ صدقہ ہے "

اسی بناد برعضرت ابو بمرصدیق دفیمی الله تعالی عنه نے صفرت سیدہ فاطمة الزم را مر رفتی الله عنها کول میں رفتی الله عنها کول میں صفرت ابد بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کی جانب سے یہ بات گھر کر کئی سے راس مطالبہ کو دائمی طور پر حمید قریبال کا کا نتقال ہوگیا۔ جب سیدہ و سرار نے انتقال فرایا تو ایس کی مفاونہ حضرت علی ابن المی طالب رضی الله عنه نے شب مقریس آب کی قریبا کہ و منا زہ صفرت علی رفتی الله عنہ کو میں بتہ د جل سکا اور آپ کی منسا نہ جنا زہ صفرت علی رضی الله عنہ کو میں بتہ د جل سکا اور آپ کی منسا نہ جنا زہ صفرت علی رضی الله عنہ کو میں بتہ د جل سکا اور آپ کی منسا نہ جنا زہ صفرت علی رضی الله عنہ نے بڑھی۔

### حضرت على كابييت كرنا

حفرت یده زبرادریشی اند تدا ای خداکی مبادک زندگی کی بنا دیر اوگول میں حضرت میں اندور اندائی کی بنا دیر اوگول میں حضرت میں اندوسی کی بست زیا و چنط ہت تھی جب آپ کا انتقال ہوگیا توعوام الناس نے حضرت علی عظمت سے کچھ دست بدینا شروع کیا تب حضرت الدی مصل سے ملک سے مسلس سے بیست ہمیں سے بیست ہمیں سے بیست ہمیں کی ۔ آب ان میکی بیست کی ۔

اس طرح محمین سے .

# امام بهيقى كى ردايت

امام بهیقی نے امام معبی سے روایت کمیاکہ حضرت ابد بمرصدیتی رضی اللہ تعمالی عنسفے حضرت ابد بمرصدیتی رضی اللہ تعما الل عنسفے حضرت میں دوران علامت عمیادت کی اس دقست حضرت علی حضرت علی حضرت علی اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں دوست رکھتے ہو کہ میں انھیں اجا ذت دیے دول حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فروایا د

" لم ل اجازت دے دو "

تب يئده زمراد في اجازه دے دى مهرحفرت الدىمرصديق صديق رمنى الله عند اندر تشرایف لائے ادر انھيں نوش كيا حتى كرميته ه خوش موكئيں . اس طرح ہى دفاميں ہے .

## طبری کی روابیت

محب طبری کی" ریاض انتضرت" میں ہے کہ: ۔ "محضرت میں کہ فاطمۃ الزمراد رضی الٹرعہٰ اکے کا صحفرت ابو کمرصدیق رضی امٹرعذ پہنچے اور کچیے عذر خواہی کر کے میں کہ کو راضی کیا!"

# اوزعی کی روابیت

اوزعی سے روایت ہے کہ مجھے پترچلا کہ صفرت سیّدہ فاطمۃ الزہرا درضی اللہ عنہا حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناخش تقیس بمچر حضرت ابو بمروضی اللہ تعالی عند صفرت بیدہ کے پاس پہنچے بھر می شدید تھی دردازہ پر جا کھولے ہوئے اور فرایا کرمیں تب کک بھاں سے قدم م اصفا ڈس گاجب کک کہ سیدہ نارائسگی کر دور فراکر خوش د ہرجائیں حضرت علی صفرت بیدہ کے پاس پہنچے اور انہیں قسم دی کہ دہ صفرت اب محان نے المواقعہ میں بیان کیا۔ ابن ممان نے المواقعہ میں بیان کیا۔

#### ميراث پرتنازعه

مردی ہے کہ عدفار دقی میں حضور علیہ العماؤة والسّلام کی میراث پر حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی الله عضرت علی الله عضرت علی الله عضرت علی الله عضرت عمر الله عندا علی الله عضرت معدونی الله عندم سے فرایا ، میں تمصیل الله کی قسم الله کی تعمام مال میں تم نے حضور علیہ الله الله الله الله میں ہما داکوئی وارد شنہ میں کیا کہ نبی کہا جسم صد قد ہے سوائے اس کے کہ وہ کھا دیسم میں الله کی وارد شنہ میں بسب نے کہا جسم میں الله کی دارت نہیں بسب نے کہا جسم میں الله کی داری الله کے دوہ کھا دیسم میں الله کی داری کی دری کی در کی داری کی داری کی داری کی داری کی دری کی داری کی داری کی داری کی داری کی داری کی دری کی دری کی دری کی دری کی داری کی داری کی دری کی دری کی دری کی دری کی دری کی داری کی دری کی کی دری ک

# مرقدمبارك كي زيارت

مستحبعمل

حضور خواج كونين صلى الله تعالى عليه ولم قريشى، باشمى، مكى ، مُدُنى ابوالقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن باشم خاتم الانبياء والمرسلين صلات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين كم زفد مبارك كى زيادت مندوب وشخب ب مستجات ميرسب سے برط محرك كر اور عبا دات ميں سب سے انفنل واجب كے عين ميں سب سے برط محرك كر اور عبا دات ميں سب سے انفنل واجب كے عين قريب أس فرد كے بيے جركنجائش اور طاقت ركھتا ہو كيونك حضور نبى كريم دوف و رحيم عليه الصلاة والت يم فرما ياكدو

لى جوطا قىت دىكىنا بهوا درىمىرى قركى نەيارت كوم آئے توبلاستىمە

اس نے مجھ پڑطلم کیا !

دوسري روابيث

مردى ب كرحضور عليدالصلوة والسّلام فرما ياكر :.

سميرى امت كالبرده فرد جوطات د كفتا بواورميري قبرى زيادت نه كري أمت كالبرده فرد جوطات د كفتا بواكا "

#### تيسرى روابيت

مردی ہے کہ حضور نواجۂ کو بین صلی اللہ تعالیٰ علیہ دیکم نے فرمایا ، . " جوشخص میری قبر کی زیارت سے لیے آیا اور اس کا مقصد سعی میری قبر کی زیارت ہی ہو تومیر ہے اُو پرحق ہے کہ میں حشر کے ون اسس کی شفاعت کروں "

ا سے مافظ الوعلی بن مکن نے روایت کیا۔

#### جوتفى روابيت

مروی ہے کہ حضور پر نور سیّد ہم النشور علیہ الصالہ ہ والسلام نے فرا یا ، مدجس نے میری قبر کی زیادت کی محجہ پراً س کی شفاعت واجب ہوگئی ' ابن عبدالحق نے اسے میم کہاان کے باب پر دعمت ہو ۔

بالجوس روايت

مردی ہے کہ حضور نبی غیب دان بلیدانصلوٰہ وانسلام نے فرما یا ، مردی ہے کہ حضور نبی غیب دان بلیدانصلوٰہ وانسلام نے فرما یا ، مردی مدسری قبرکی زیارت کی ٹو ایاس نے مبری نام بری زندگی ہی میں میری زیارت کی "

اس ببسی بہت نیادہ روایات مردی ہیں جہاں کک ہم نے بیان کردی میں کانی ہیں ۔ لہذا جب زیارت کرنے والا گھرسے چلے اور مدینہ پاک کی طرف توج کر کے و و ران سفر حصنور علیہ الصائوۃ والسلام پر بجڑت درود پاک پڑھے کیونکہ اس داست کے سافر
کے یہے فرائفن کے بعد درود شریف سے بڑھ کرکوئی ففیلیت والی عبادت نہیں
ہے۔ جب اس کی نظر مدینہ پاک کے شج اور حرم مقدس پر بہنچ تو بھے بکترت درود و
سلام پڑھے اور دعا کا طالب موکہ دنیا وعقبی میں اس زیادت کی برکت سے نفع
ماصل کرے سعادت کا حصول ہواور ہر کہے :

" ٱللَّهُ مَّ إِنَّ هٰنَ احْرَمَ مَ شُولِكَ فَاجْعَلُهُ لِيُ وَقَايَةَ مِنَ النَّادِ وَآمَا نَا مِنَ الْعَذَ ابِ وَسُوْءَ الْحِسَابِ ؛

"اے اللہ ایہ تیرے رسول کا حرم ہے اس کومیرے جہنم کی آگ ہے پناہ اورعفتیٰ کے عذاب اور بڑے حساب سے امن دے "

مستحبمل

اور تحب یہ ہے کہ مدینہ پاک میں داخلہ کے وقت عنول کرے ، عدہ کیڑے ذیب تن کرے ، خوسشبو ملے اور جم قدر آسان ہو صدقہ کرنے ۔ مجریہ پڑھتے ہوئے واخل ہو جائے ،۔

"بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ دَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ بِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ بِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ بِ اللهِ صَلْحَانُ اللهِ صَدْقِ وَ اَخْرِجْنِى مُخْمَ جَصِدُ قِ وَجَعَلُ اللهِ مِنْ لَدُ نُكَ سُلُطَانُ التَّصِيرُ ] . لِيْ مِنْ لَدُ نُكَ سُلُطَانُ التَّصِيرُ ] .

2.7

شروع الشرك نام پراور الله كرسول كى تلت پر - اے بروردگار سائى كى جگەمجھے داخل كراور سچائى كى جگرمجھے نكال اورا بنى جانب سے غالىب

اصربناد سے "

#### مسجدمين واخله

مرجب مبد كوروانه برينچ تواپنا داسنا پا وُل داخل كريك پرسه، الله قدّا غُيفُ إِنْ دَافُتَحُ إِنْ الْبُوابُ رَحْمَتِ وَ دَفَوْ لِكَ اللهُ عَدَافُتَحُ إِنْ اللهُ عَدَافُتُ وَكُو اللهُ عَدَافُتُ فَيْ اللهُ عَدَافُ اللهُ اللهُ عَدَافُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَدَافُ اللهُ عَدَافُ اللهُ عَدَافُ اللهُ عَدَافُ اللّهُ عَدَافُ اللهُ عَدَافُ اللهُ عَدَالِمُ اللهُ عَدَافُ اللهُ ا

"اے اللہ امیرے گناہ بخش دے ادرمیرے لیے اپنی رحمت و فضل کے دروازے کھول دے "

اورجب حضور علیہ العسلاۃ واستلام کے دوخشہ افد کا ادادہ کرے۔ یہ دوختہ آپ کے مبر شریف اور آپ کے مرقد مبارک کے درمیان مجد کا صقہ ہے ہے دوختہ دوختہ من ریاض الجن کہا جا آ ہے تو وہاں عسلی نبوی پر تحیۃ المجہ اوا کرے ۔ اگر وقت مل مبارک تک بہتے ورندوضہ کے دوسرے مقدیس یام مبد میں کمی جگہ پڑھے ہو بھت کہ مبارک تک بہتے ہے پر شکر کا مبدہ اوا کرے ۔ نما زاور تلاوت کے بغیر مجد میں ملاء کے مابین اختلاف ہے ۔

## صالوة وسلام كاطراقي

میر قبول زیارت کے ساتھ اتھام نست کی دعا بانگے۔ ازاں بدر تور مبادک کے قریب آئے۔ ازاں بدر تور مبادک کے قریب آئے اور صورانوں می اللہ علیہ ولم کے ساقدس کی طرف مذکر کے اور قبلہ کی طرف بیٹھ کرکے کھڑا ہو اور جالی مبارک کی دیوار پر باتھ تاکا نے اور نہی اُسے بوسہ دے۔ کیونکہ یہ تمام کا تمام اہل جہالت کا طریقہ ہے میں سلف مسالین کا طریقہ میں ہے بکہ دیوار مبارک سے تبن یا چار گرز کے فاصلہ پر کھڑا ہو ام چر حضور علیہ الصالی ق

وانسلام اورحفرن الو کریسدین وحفرت فاردن اعظم رضی الدعنها پرول کی حضوری کے ساتھ آسند آواز اور باادب موکر بیر بڑھے:۔

" اسے پیدالمرسلین آپ پرسلام ہو اسے خاتم النبیبین آپ پرسلام ہو اسے ڈرخ روشن وا سے آپ پرسلام ہو اسے دحمۃ للعالمین آپ پرسلام ہو

اورآپ کی اہل بیت اوراز و اج مطرات اورآپ کے سب صحاب کرام پر۔ اسے نبی دصلی الشطیرولم) آپ پرسلام ہوا در اللّٰدکی رحمت وبرکست ہو۔ میں شا برہول كر الموا الله كوتى معبود تهين اورس شابر مول كربقينا آب الله مح بندے اور اس کے دسول اس کے امین اور اس کی سب مفاوق میں بزرگ تر ہیں ۔ اور میں شاہر مہول كربلات بدآیب نے رسالت كى تبليغ فرمائى ، امانت كى ادائيگى ، اُمت كونصحت ى اور فى سيل مجا دكاحى اداكيا - اورآب نے اپنے وصال كا اپنےرب كى عبادت کی اے اللہ کے دسول ہاری جاسب سے اللہ تعالیٰ اس سے مبتر جزاعطا فرمائے جکسی نبی کواس کی امت کی طرف۔ سے جزادی ہو۔ اللی ہارے سرداد صغرت محدصطفا پراور آپ کی آل پرویسائی درود بھیج جیساکہ سیدنا اراصیم اوران کی آل پرجان کے توگوں نے درود مجیجا ، اوربرکت فراہمارے سردار حضرت محرصطفا پداورآپ کی آل پر مبیے برکست کی توحفرت ابراہیم پراوران کی الريد باليقين تدمى صاحب حمدادر برترب -اعاشد توفي فرما ياادر تيرافران صبح ہے کہ اگر وہ لوگ جنوں نے اپنی جانوں برطلم کیا ا آپ کے پاس ما ضرموں چر وه بارگاه اللي سے خبشت طلب كري اوريه رسول على مغفرت طلب كري توليسينا الله كوتوبة تبول كرنے والا اور رحيم بالمين كے ۔ اے الله بيك بم في تبرا

فرمان سنا اور تیرے مکم کی اطاعت کی اور تیرے نبی کے درباریں حامز ہوئے کہ ہمار گنا ہوں کی تیرے بہاں شفاعت کریں 'اللی ہم پر دحمت سے دجوع کو' اور آپ کی زیادت کی برکت سے نیک بخت بنا اور آپ کی شفاعت میں ہمیں داخل فرا ، اے اللہ کے رسول اہم آپ کے دربار ہیں اپنی جانوں برظلم رہتے ہوئے اور اپنے گنا ہوں کی مخب مش طلب کرتے ہوئے حاصر ہوئے ہیں بقینا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ام دون درجی رکھا ، پس آپ آس کی شفاعت کریں سے جرآپ سے پاس اپنی جان برطلم' اپنے گنا ہوں کا اقرار ' اپنے برور دگار سے تو ہرکرنے ہوئے حاضر ہوا۔

## ايك شاعر كابيان

سمی شاعر نے اُن اِشعار کو کھا اور کئی شعراء نے مناسک سے رسانوں میں بیان میں میں

كياص كارجمريه ب

رم آن افراد سے برترجن کی ہٹریاں ایک جیسی زمین میں دفن ہوئیں عیران کی خوسشبوسے ہموار زمین ادر چٹائیں خوسشبودار ہوگئیں اس مرقد مبارک پرمبری جان قربان جس میں آپ آرام فرار ہے ہیں اسی میں پارسائی ہے ادراسی میں خبشٹ و خادت ہے۔ آپ وہ شفاعت فرمانے والے میں جن کی شفاعت کی اُمید کی گئی ہے اس راستے پر حمال قدم اکور جائیں گے یہ

سرانے میں اور اپنے ماں إب سے لیے اپنے عزید داتارب سے لیے دعیا مالکیں کیوکد بار کاور سانت بناہ میں مرد عاقبول ومنظور ، وتی ہے .

علادہ ازی ہم نے اپنی کتاب مو جذب انقلدب الی دیا رائیوب بہب مدینہ اک سے دائی اور اس کے راسنے پر صلینے سمے آواب اور مدینہ پاک میں واخلہ اور حصور والسلام اورحفرت الوكبريسدين وحضرت فاردن اعظم رضى الشرعنها برول كى حضورى كے سائقة أسننه واز اور إادب موكريد بطيه ا

" اليسيد المرسلين آب برسلام مو ا بےخاتم النبیین آب پرسلام ہو اسے ڈرخ دوثن وا ہے آپ پر سلام ہو

اے دحمۃ للعالمین آب پرسلام مو

اورآب کی اہل بیت اور ازو ارج مطرات اورآپ کے سب صما برام بد۔ اسے نبی دصلی الشطیرولم) آپ پرسلام ہوا در اللّٰد کی رحمت وبرکت ہو۔ میں شاہرہول كر ماسوا الله كوتى معبود نهيب، اورسي شابر مول كربقيبنا آب الله مح بندے اور اس مے دسول اس کے امین اور اس کی سب مفوق میں بزرگ تر ہیں ۔ اور میں شاہر سول كربلات به آپ نے رسانت كى تېلىغ فرمائى ، امانت كى ادائيگى ، اممت كونصحت ك اور فى سبيل مجا دكاحق اداكيا - اورآب نے اپنے دصال كم اپنے رب كى عبادت کی ۔ اے اللہ کے دسول جاری جانب سے اللہ تعالیٰ اس سے مبتر جزاعطا فرمائے جرکسی بی کواس کی اُمت کی طرف سے جزادی ہو۔ اللی ہارے سردار صرت محمصطفا پراور آب کی آل پروسائی درود بھیج جیساکہ سیدنا ابراصیم اوران کی آل پرجان کے توگوں نے درود مجیما ، اوربرکت فرما ہمارے سردار حضرت محرصطفًا بداوراً ب كى آل يرميب بركست كى توحفرت ابراسيم بداوراً ن كى ال ير- بايقين توسى صاحب حمدادر برترب -اب الله توفي فرما يااورتيرا فرمان صبح ہے کہ اگروہ لوگ جنوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا، آپ کے پاس حاضر ہوں بھر وه بارگاه اللي سيخبشش طلب كري اوريه ريول معي مغفرت طلب كريي توليت ينا الله كوتوبة تبول كرنے والا اور رحيم بائيس كے ۔ اے الله مِشك بم في تسب را

فرمان سااور تبرے مکم کی اطاعت کی اور تبرے بنی کے در اریس صافر ہوئے کہ ہمار کنا ہوں کی تبرے بہاں شفاعت کریں 'اللی ہم پر رحمت سے رجوع کر' اور آپ کی زیادت کی برکست سے رجوع کر' اور آپ کی زیادت کی برکست سے نیاب بخت بنااور آپ کی شفاعت میں میں داخل فرما اے اللہ کے رسول اہم آپ کے در اریس اپنی جانوں برطلم کرتے ہوئے اور اپنی کمن ہوں کی بیشنٹ طلب کرتے ہوئے حامز ہوئے میں بقیبنا اللہ تعالیٰ نے آپ کا مام روف درجیم رکھا ، پس آپ آس کی شفاعت کریں سے جو آپ کے پاس اپنی جان برطلم 'اپنے کنا ہوں کا اقرار 'اپنے بروردگار سے تو ہرکرتے ہوئے حاضر ہوا۔

ايك شاعر كابيان

کسی شاعر نے ان اشعار کو کہا اور کئی شعراء نے مناسک سے رسانوں ہیں بیان اور کئی شعراء نے مناسک سے رسانوں ہیں بیان

ر آن افراد سے برترجن کی ہٹر ہاں ایک جیسی زمین میں دفن ہوئمیں عیران کی نوٹ بوسے ہموار زمین اور چٹائیں فریٹ بودار ہوگئیں اس مرقد مبارک پر میری جان قربان جس میں آپ آرام فرار ہے ہیں اسی میں پارسائی ہے اوراسی میں خبشٹ و تفادت ہے۔ آپ وہ شفاعت فرمانے والے میں جن کی شفاعت کی آمید کی گئی ہے اس راستے پر جہاں قدم اکھ مطابئیں گے "

سپراپنے بیے اور اپنے ماں اپ کے لیے اپنے عزیز وا قارب کے لیے دعیا مانگیں کیؤکہ بار کا ورسالت بناہ میں ہرد ما قبول ومنظور ہوتی ہے ۔

علادہ ازیم مے اپنی کتاب مع جذب القلوب الى دیا رالمجوب بہب مدینہ پاک سے دالی اور اس کے رائنے پر علینے سمے آ داب اور مدینہ پاک میں واخلہ اور حصنور علیدانصالوۃ واسلام کی زیارت سے آداب ، اوراس تہروبارک میں دہنے سنے کئے میں دہنے سنے کئے میں دہنے سنے کئے میں اسمنعصل طریق سے بیان کیے گئے میں اس کومطالعہ کرکے اخلاق تداب میں استقامت اختیار کیجئے۔



## فواب س ديدار تصطفياً

#### خواب کی اہمیت

حضورنبی کریم روُف الرحم علیہ العملوۃ والتسبیم کے خواب میں مشاہرہ پر اس مضمون کو ہم ختم کرتے میں اور جو بچھ اس سسامیں باتیں ہیں اُنہیں سجی بیان کرتے بیں ، اللہ تعالیٰ ہی اتمام کی قوفیق ویتا ہے ۔ اس سے باعظ میں اصل مقصد کی ڈوری ہے ۔

#### حق كامثابه

مواہب لدنیویں ہے کے حضور خواجہ کوئیں ملی اللہ تعالیٰ علیہ دیم کی تصوصیات یں یہ ہے کہ:۔

سی بہت نے صفور نبی کریم علیہ افضل الصافرة والتیم کوخواب میں دکھیا یقینا اس نے حق دکھا الیکن شیطان آپ کی شکل نہیں بن سکتا ؟ مسلم میں قبادہ کی ایک روایت ہے کھفور صلی الٹر تعالی علیہ دیم نے ارت د ایک کہ:۔ «جن نے مجھے خواب میں دکھا ، بیٹاک اُس نے حق دیکھا!"

مسلم کی روابیت

مسلم میں صغرت جابر رضی اللہ نعالی عنه کی به مدسیت بھی ہے کہ: ا منجس نے مجھے خواب میں دیکھا یقینیا اس نے مجھے ہی دیکھا کیو کمٹیطا میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ میری شکل بنے یہ

#### بخاري كى روايت

بخاری میں صفرت ابوسید کی مدسیث ہے کہ: منشیط ان مجھ مبیسانہ ہی ہوسکتا بینی میری صوریت افتیار نہیں کر

سكتان

اس میں مضاف کو حذوف کرے مضاف البہ کو فعل سے ملا دیا گیا۔

## ابرقتاده كى روابيت

بخاری میں ابوقیادہ کی مدیث ہے کہ:۔

« شیطان میری صورت پرد کھائی نہیں دیے سکتا۔ "

معنی یہ کہ اس کی بیری مورت پردھائی ہیں وسے سہا ہا۔ معنی یہ کہ اس کی بیطاقت نہیں ہے کہ میری مشل بن سکے مطلب بہ کہ اگرچہ اشرتعالی نے اس کو مسلف اضکال بد لنے کی فدرت دی ہے جس صورت کو وہ چاہئے ۔ گھریہ آسے قدرت ماصل نہیں کوحف وطلیدانساؤۃ والسلام کی صورت مبارک کی شل صورت بنائے رالمذا ایک جماعت کا بہ نہیں ہے کہ مقام کا اقتصاریہ ہے کہ جب دیکھنے والا آپ کا دیدارکرتا ہے تو وہ اس کوم خشش والی صورت کود کمیتا ہے جس پر آپ اپنی حیات ظاہری میں تقے حتی کہ معنول نے اس مقام پر اتنی نگی افتیاد کی ہے اور کہا ہے لاڑمی ہے کہ وہ آپ کی اس صورت مبارکہ دیمھے جس پر آپ نے وصال فرمایا ہے پہاں تک کہ آ ک سفید ہالوں کی گنتی بھی معتبر ہوگی جو بیس کٹ نہیں بہنچے تقے۔

#### حمادين زيدكي روايت

حماد بن ذید سے دوایت ہے اُنہوں نے کہا کہ جب بھی محمد ابن سیرین سے کوئی بیان کرتا کہ اس نے صفور علیہ الصالوۃ والسّلام کو د کیجا ہے تو کہتے کہ اس صورت کی جرد تھی ہے مال بیان کر د بس اگر وہ ایسی کیفیت ہیان کرتا جے وہ نہیں مبانتے تو کہتے تم نے مشا ہرہ نہیں کیا ۔ اس مدیث کی سندھیج ہے ۔

حاکم کی دوابیت

ماکم نے عاصم بن کلیب کی مند سے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے صربت منائی کرمیں نے حضرت ابن عباس فی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ کیا نبی پاک صاحب ولاک علیہ الصلواۃ والت کیا ت کا خواب میں دیدار کیا ہے، فرقی حال بیان کیف کہتے میں کمیں نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہا کا ذکر کرے مشابہت بیان کردی ۔ کہتے میں کمیں نے دیدار کیا ، اس کی مندجبتہ ہے لیکن معارض وہ دوایت ہے جے ابن عاصم نے دوری مندسے بیان کیا کہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وایت ہے مہنوں نے کہا کہ حضور بر نوٹولی اللہ تعالی علیہ برم نے فرایا کہ جس نے دوایت ہے کہا کہ حضور بر نوٹولی اللہ تعالی علیہ برم نے فرایا کہ جس نے مجھے جی دی کھا کی کہتے ہیں ہے مورث میں نظرا سے اللہ کہتے ہیں ہے مورث میں نظرا سکتا کے مجھے خواب میں دیکھا لیکھ کہ میں ہے مورث میں نظرا سکتا

ہوں ۔ اس روایت کی سندیں ابن ثوامرہ جو خبوت الحواس مونے سے سبب صنیعف ہے ۔ اور بر روایت اس وقت کی ہے جب ابن ثوار سے حواس بھر نہیں عقم اس کے بعد سن ہے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم .

### ابوبكربن عربي كافرمان

تاصنى الوكرين عربي فرمات مين كدن

"حضور خواجه کونین صلی امتد فلید و کم کادیدار گرانوار صفات معلومه کے ساتھ ہوناادراک حقیقی ہے اور غیرصفات معلوم کے ساتھ دیکھنا اوراک مثالی ہے مسیح بات ہی ہے کر انبیا معلیم اسلام کو زمین متغیر نہیں کرتی دہنیا کو قیمنا تو حقیقی ہے متغیر نہیں کرتی ۔ لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسّلام کا دیممنا تو حقیقی ہے اورصفات کا اوراک مثال کا مثابہ ، ہے یہ

#### قاضي عياض كافرمان

واضى عياض رحمة الشرعليه فرمات بين كمرور

"مکن ہے کہ حضور نبی کریم سکی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کا فرمان" جس نے
مجھے دیکھا یقینا اس نے حق دیکھا " کامطلب یہ ہو کہ جس نے حفنور
علیہ العملاۃ والسلام کا دیدار اس مشہور صورت کے ساتھ کیا جو آپ
کی ظاہری زندگی میں مقی قویہ دیدار برحق ہے اور جس نے اس کے
علاوہ اور کسی کود کھھا ، توبید دیدار تاویلی ہے۔ انتہاں ۔

اس کے بعدا مام نووی دیمۃ التُنعِلیہ فرماتے میں کدبیمنیسف ہے اور میں ہیں ہے کماس نے حقیقتًا حضور علیہ العسلاۃ والسلام ہی کا دید ارکیا، نوا ہ وہ صرفات معرونہ

كے ساتھ ہو یاغیر رہانتها .

اس كيمقلبليمين شيخ الاسلام ابن حجرع مقلاني فرمات يب كد قاضي عياض كے كلام سے مجھے وہ بات نظر نہيں آئی جواس كے منافى ہو ملكداس قول سے مجمى يهى ظاہر بهوتا ہے كه دونول حالت ميں مرادحقيقى وكيفنا ہے ، كيكن بهلي حالت میں خواب دکھھنا تعبیر کامتاج نہیں ہے اور دوسری تعبیر بس ماجت ہے اور الشخص ك قدل سے جوب كه تاہے كم محضور عليه الفيلاة والسلام كاخواب ميں و کیمنا حرف صورتِ معلور بربسی ہوتا ہے " یہ لازم آتا ہے کہ حس نے آپ کوکسی اور صفت پرومکھا تواس کا بہ خواب صحیح نہیں ہے اور یہ بات بقینی ہے كم حغور عليه الصلاة والسلام نواب مين السي حالت يرنظ آئين مجدونيا دي اوال لانَقر کے برخلاف، تو مجرم می حضور صلی الشرعلیہ دیم ہی کو دیجھا اور اگر شیطان کو یہ طاقت مل جلے كرمضور علبدالصلوة والسلام كى بات سے جس بر آب بيس يا وہ آپ کی طرف شوب ہے مشابر موجائے تو لیقیٹا آپ کے عام ارشا د سے معارض موجائے گاکہ سیطان میری صورت نہیں بن سکتا یالمذا بہتر ہی ہے كم صفور كے فواب ميں و كھفے كواس طرح مرأس چيز كو جوآپ كى طرف نوب ہے۔ دیمیفنے کوان توہات سے إلا تر پاک ومنزہ دکھنا یا بیٹے کیو کمیں اعتقاد حرمت میں برتراور عصمت میں لائق تر ہے جیسے کہ بیداری میں ٹیطان سے محفوظ تقے۔اب اس مدیث کی میں نا وبل میں ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ صنور صلی اللہ علیہ دسم کی روست کسی مال میں باطل نہیں ہے اور نہ برکہ جبران کن خواب ہے بكر فى نفهاحق سے - اگرچ وه كى اورصورت پر وكيم للمذان صورتول كى تصور شیطان کی جانب سے نہیں ہے بکہ دہ جانب اللی ہے رہی قول قاضی ابو بجرین طیب وغیرہ کا ہے اور اس کی تائید میں آپ کا یہ فرمان ہے رُنفِذًا حق دیمیعا "اسی طون قرطبی نے اشارہ کیا۔ اور صدیت میں ہمارے شیخ المشاکخ مافظ ابن مجربیشی فرواتے ہیں کہی میں ہے جب جدیا کہ ہم نے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والصلاۃ کی دوایت کے سلسلہ میں کہا کہ برعام ہے۔ ویمیعنے والا کسی مال میں ویمیع بشرطیکہ رویت کسی وقت کی تیقی صورت پروا تی ہو انوا مالم ساب کی ہو با اُطقے ہوئی کہ دویت کسی وقت کی تی تی افراد کری ہوا وی کی اس کے برخلاف کوئی تعبیر ہوتی ہے جو ویمیعنے والے کے مال سے متعلق ہوتی ہے جدیا کہ مبض علمار تعبیر کہتے ہوتی ہے جو ویمیعنے والے کے مال سے متعلق ہوتی ہے جدیا کہ مبض علمار تعبیر کہتے ہیں کہ جس نے صفر علیا۔ الصلاۃ کی تعبیر کہتے اور جس نے صفر علیا۔ العملاۃ والسمالاۃ کی تعبیر ہے۔ اور جس نے کے مالم شاب میں دیجھا تو یہ الحواظ کی تعبیر ہے۔ اور جس نے آپ کو عالم شاب میں دیجھا تو یہ الحواظ کی تعبیر ہے۔

ابوسید احدین محود بن نفر نے کہ کہ بر نے ہارت بی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوآپ کی اپنی حالت و بیٹنٹ پر دیجھا تو یہ دیجھنے والے کی درسی حال اور کمسال جاہ و مرتبت اور دھمنوں پر فتح یا بی کی دہیل ہے اور جس نے آپ کو منٹیر انحال مثلاً ترش رو دیکھا تو یہ و تیجھنے والے کی برحالی کی دہیل ہے اور مارف ابن ابو حمز ہ نے کہا کہ جس نے آپ کو اچھی صورت میں و کھا تو یہ و کیھنے والے کے وین کی خوبی ہے اور آگر صنور علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی عفو دشر لیف میں عیب و نقص و کھا تو یہ و کیھنے والے کے دین میں خلل کی دہیل ہے ۔ کہتے میں کہی بات مقص و کھا تو یہ و کیھنے والے کے دین میں خلل کی دہیل ہے ۔ کہتے میں کہی بات حق ہے اور یہ جراف ان کہ ماصل ہوتا ہے دیکھنے والے کو یسعلوم خواب میں دیدار کرنے ہے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے حتیٰ کہ و تیجھنے والے کو یسعلوم ہوتا ہے کہ اس میں کو کی خلل ہے انہیں اس سے کہ حضور صلی اسٹر علیہ وہ آئینہ میں اور ان میں موا حیائی یا بڑائی ہوتی ہے ، وہ آئینہ میں اور اس میں کو کی خاصت خوبی نظر آجائی ہوتی ہے ، وہ آئینہ میں اور اس میں ہوتا ہے کہ داس میں ہوئی خاص میں جوا حیائی یا بڑائی ہوتی ہے ، وہ آئینہ میں اور اس میں ہو کی میں اور اس کی ذات میں بے کم دکاست خوبی نظر آجائی ہے ۔

# خواب مين سماعت كلا

#### حقاورناحق كى ببيان

#### مشعخ عبدالوبإب كافرمان

ائب بندہ ضعیف کہتاہے اللہ تعالی اس کے حال کی اصلاح فرمائے . میں فیصدی شیخ عادف إللہ عبد الوباب بن ولی اللہ متعی سے مُناکدوہ فرمائے میں کر میں نے سینے عادف اللہ علی بن صام الدین متعی سے مُناوہ کہتے میں کہ صرب سے

ایک استغناد آیا م آس کامضون پرتھا کدسا داست علماد وعرفا داس شخص سے باہے میں کیا فرماتے میں جس نے حضور علیدالصلاۃ والسّلام کوخواب میں یہ عکم دیتے دعمیما کہ مشراب ہی " اس کی کیا تعبیر ہونی چاہیئے ؟

ویها مه سروب پی برس یکی بیروس پر بیسی بر استفاد جود تا دیلات به بری استفاد جود تا دیلات به بری استفاد جود تا دیلات اورا شار سنفناد بخخ عارف باشد متبع در استفناد بخخ عارف باشد متبع در مقتدی محمد بن عراق کے باس آیا جو کہ شیخ کامل اور سنت کی بیروی میں نہا متبع سقے تو آنفوں نے اس کے جواب میں تحریر فرط یا کہ دیمھنے والے کی ساعت فی سنتھ تقے تو آنفوں نے اس کے جواب میں تحریر فرط یا کہ دیمھنے والے کی ساعت نے علمی کی ہے کیؤ کمر حضور علیہ الصافرة والسمال منے تو یہ فرط یا کہ دستراب مت بی "
اس کی ساعت نے علمی کی کہ اس کی تحجوم میں برآیا کہ شراب بی ۔ واللہ تعالی اتھا کم ۔

مسلم کی دوابیت

واضح ہوکدایک اور وریث میں ملم کی دوایت سے مروی ہے کہ :-«جس نے مجھے نواب میں دیمھا تربہت جلدوہ جاگتے ہی مبرے دیار سے مشرون ہوجائے گا"

يايرہے كە:-

-درگریا اس نے مجھے بیداری میں دیکھ بیا کیو کمدشیطا ن میری صور بننے کی قدرت نہیں دکھتا !"

المعيل كى روايت

اسمٰعیل کی روایت میں ہے کہ :۔ مدبیٹک اُس نے بیداری میں مجھے دکھھا یہ یرقول سرانی کی جگہ ہے ، اس کی مثل ابن ماجر میں ہے۔ اور اسے حضرت ابن مسعود
دسی اطارتعالی عند کی مدیث سے ترمذی فے درست کہ اہمے ، علماد نے فنیرانی فی الیقظة
کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے ۔ چنا پنجہ ابن بطال نے اس قول کی تغییر میں مراد لی کہ اس
خواب کی تصدیق وصعیت اور برخی ہونا بیدادی میں معلوم ہوجائے گا ۔ میں مللب نہیں
ہے کہ وہ عقبی کومشا ہو مکر لے گا اس لیے کہ آپ کی آمت حشر کے دن بیدادی
کی مالت میں دیدار سے مرفراز ہوگی ، فواہ اس نے فواب میں آپ کا دیدار کیا ہویا نہ

ماندی نے کہا کہ آگر فکا ناد آئی فی الیقظۃ کی دوابیت مفوظہ، تواس کے معنی ظاہر ہیں اوراگرفیرانی فی الیقظۃ کی دوابیت محفوظہ، توہر سکتاہے اس سے اس زانہ کے وگر ممراد ہوں جم آپ سے پاس ہجرت کر سے نہیں آئے کیونکہ ایسا شخص جب آپ کو خواب ہیں دیکھے گا توبی خواب آس کی نشانی ہوگی کہ دواس سے بعد سیداری میں دیکھے گا توبی خواب آپ سے خورعلیہ العملیٰ ہی واسلام ہزیہ وہی ہجی بعد سیداری خواب کی تعبیراورصحت بدائی موگی ۔ اور ایک توبی ایک قول یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیراورصحت بدائی میں دیکھ ہے۔

#### فاضى عياض كاجواب

قاضی عیاض رحمة الله قعالی علیہ نے براحتمال پیدا کرے جواب دیا ہے کہ اس مخص کا صفور علید اللہ علیہ اللہ کا سرح میں اللہ علیہ اللہ اللہ کو اس مشہور صفحت برجس پر اکب بیں خواب میں دکھینا آخرت میں اس کی عزت و کرامت کا مبسب ہوگا اُس وقت حضور نبی کر بم علیہ الصلافة عالیہ الصلافة اللہ اللہ سے کی کسی البی خاص وضع پر دویت ہوگی جس میں حضور علیہ الصلافة والسلام سے قرار اُلہ اور علی درجات کی شفاعت ہو۔ علاوہ ازیں اور مھی خصوصیات سے قرار اُل

جائد ۔ فواتے بیں کہ اللہ تعالی حشر کے دان بعض گنگاروں کو اپنے نبی علیہ الصلاق والسّلام کی دوبیت سے دو کے رکھنے کا کچھ مدّست تک عذاب فرمائے ۔

#### ابن ابی جمره کا احتمال

ابن ابی بھوسنے ابن جاس کو ایک دوسرے ہی محل پر حل کیا ہے جنائیہ اُنہوں نے حفرت ابن جباس رضی اسٹر تعالیٰ عنها یا کسی اور سے روابیت کی ہے کہ حضور بی کریم صبّی اسٹر تعالیٰ علیہ وہم کو اُنہوں نے خواب مہیں دیجھا بھر بہدا رمونے کے بعد اس صدیث کے بارے میں سوچتے رہے ۔ ازاں بعد وہ آپ کی بیوبوں میں کر کسی کے بارے میں سوچتے رہے ۔ ازاں بعد وہ آپ کی بیوبوں میں کر میں کے خالہ حضرت میں و نہوں اُنہوں اُنہوں میں نے اُن کی خالہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقالی ہی آنہوں آنہوں کے اس شیٹ میں بنی کریم سلی الشی علیہ وہ می صورت دیکھی اور اپنی صورت نظر نہ آئی ۔ ان جرابات سے یا نیچ وجو ہات حاصل ہوئیں و۔

#### بإنبج وجوبإت كاحصول

ایک وج بیک خواب بربلیل شبیه دمتیل ہے اس کا مفور علیانسازہ والسلام کا یار شادر لالت کریا ہے گویا کہ اس نے بیداری میں مجھے دیجھا۔

ووسری وجہ یہ کہ بہت عبار ببداری میں دیجھ نے گا ؛ اس کے تاویلی منی یہ بیں کہ رسبیل حقیقت دیکھ لے گا،

تمیسری دجہ یک خاص ای دور کے عوام الناس کے لیے ہے جو ملاقات سے پہلے ایمان لائے مقعے ۔

چریخی دجه یک اس سراد برہے کرو بخص آب کے شیشہ میں آپ کر دکھ دلیگا؛

اگروہ شیشہ منامکن ہو۔ حافظ ابن مجرع قلانی دعمۃ اللہ علیہ قرا تے ہیں کہ: معیم معل مبید تر ہے ۔ اور پانچویں وجریہ ہے کہ خشر کے ون من پیغصوصیات کے ساتھ دیدار کرے گا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ بال وال والبہ المرجع والمالاب ۔

